

اسلام اونهنيي خرب گاش

ايك تجزية ايك مطالعه

ڈا *گڑمج*را مین

www.KitaboSunnat.com بالطساؤمل اوتثم

# اسلام اور تهذیب مغرب کی تشکش ایک تجزیه ایک مطالعه

ڈاکٹرمحمدامین دائز ہمعارف اسلامیہ، پنجاب یو نیورٹی، لا ہور



283 1-121 ۲۹۷۵۲۹۲۱ محدامین، ڈاکٹر
م ح م ا اسلام اور تہذیب مغرب کی کھکش
لاہور: بیت الحکمت
۲۰۰۷ء
ص:۲۱۲

جمله حقوق محفوظ ۲۰۰۶ء

کتاب: اسلام اور تهذیب مغرب کی شکش مصنف: ڈاکٹر محمد امین ایم اے، پی ایج ڈی اہتمام: بیت الحکمت، لاہور مطبع: موٹر وے پریس، لاہور قیت: ۱۳۰ روپے



فرسٹ فلور، الحمد مارکیٹ، غزنی سٹریٹ أرد و بازار ، لاہور نون: 7320318 ای میل : hikmat100@hotmail.com

کراچی میں ملنے کا پت نعنلی بک سپر مارکیٹ، اُردو بازار، کراچی ۲۱:۲۲۱۲۹۹۱ www.KitaboSunnat.com

۲

یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کوتو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے



4

# مضامين ايك نظرمين

#### حصه اوّل

مغربی تہذیب کے بارے میں مسلمانوں کے مکندرویے

پہلارویہ: مغربی تہذیب کورڈ کر دیا جائے ہے

تيسراروبيه: مغربي تهذيب سے مفاہمت كرلي جائے مغربي

ہررویے کے مؤیدین کے دلائل اور ہمار انقط ُ نظر

حصه دوم

مسلم معاشرے پرمغربی تہذیب کے اثرات ۔ پاکستانی تناظریں

مبحث اوّل: مغربی تہذیب کے اثرات: اسباب ومظاہر ۱۲۰

مبحث دوم: مغربی تہذیب کے اثرات مختلف شعبہ ہائے حیات میں 1۲۵

مبحث سوم: کچھ علاج اس کا بھی اے جار ہ گراں ہے کہ نہیں؟ ۲۰۲



# فهرست مضامين

| حصه اوّل |                                                                 |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|          | مغربی تہذیب کے بارے میں مسلمانوں کے مکندرویے                    |  |  |  |  |
| ۱۳       | پہلا رویہ: مغربی تہذیب کورڈ کردیا جائے                          |  |  |  |  |
|          | ؤیدین کے دلائل                                                  |  |  |  |  |
| 16       | -  مسلمانوں کی ایک آزاداورمنفر دفکر، دین اور تہذیب ہے           |  |  |  |  |
| ١٨       | - اہل مغرب بھی ایک الگ اورمشقل فکراور تہذیب رکھتے ہیں           |  |  |  |  |
| ۲٠       | ۔ بیددونو ں فکریں اور تہذیبیں اپنی اساس میں ایک دوسرے           |  |  |  |  |
|          | یے مختلف اور متضا دیہیں۔                                        |  |  |  |  |
| 19       | - قرآن وسنت کی مستقل ہدایت کہ یہودونصاریٰ مسلمانوں کے دشمن ہیں  |  |  |  |  |
| 2        | -    اہل مغرب کاعملی رویہ سلمانوں کے ساتھ سنتقل دشمنی کا ہے     |  |  |  |  |
|          | بها را نقطه ُ نظر                                               |  |  |  |  |
| لمالم    | - مغربی تہذیب کے رد کا مطلب تہذیبی وسیاسی تشکش اور سلح جنگ نہیں |  |  |  |  |
| ۴۸       | -  اس استر دا د ہے مقصو دا پنے و جو د کی بقااور تحفظ ہے         |  |  |  |  |
| ۵٠       | - پیاستر دا د مانع، ستفادهٔ بیس                                 |  |  |  |  |

- استر داد کے باد جود قبولیت کے بعض عملی مظاہراوران کے اسباب ا

|           | ·                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 45        | دوسرارو پیہ: مغربی تہذیب کوقبول کرلیا جائے         |
|           | - مؤيدين كے دلائل                                  |
|           | بمارانقطة نظر                                      |
| 414       | - مغربی تہذیب کو قبول کرنے کے نتائج                |
|           | - مؤیدین کے دلائل کا تجزی <sub>د</sub> :           |
| ۲۲        | - مغربی تہذیب کی برتری کی حقیقت کو شلیم کرنا       |
| 44        | - مغرب کی پیروی د نیوی تر قی کی ضامن ہے            |
| 49        | - سائنس ومیکنالوجی میں ترقی کے بغیر دنیاوی         |
|           | كاميا بي وتر قى ممكن نېيس؟                         |
| ٨٣        | - اسلامی اِصولوںِ برعمل کرتے ہوئے مغربی تہذیب کی   |
|           | پیروی کی جائتی ہے                                  |
| <b>^9</b> | تیسرارویہ: مغربی تہذیب ہے مفاہمت کر لی جائے        |
|           | - مؤید بن کے دلائل                                 |
| 9+        | - ہما را نقط نظر                                   |
| 9•        | 🔻 - مفاهمت كالمعجم تضور                            |
| 92        | - اسلام مفاہمت کا حامی ہے                          |
| 91        | - موجودہ حالات میں مفاہمت کی حکمت عملی کی ضرورت ہے |
| 94        | - مفاہمت کی ریحکمت عملی منصوص ہے                   |
| 92        | - مفاهمت كاغلط اور قابل رقصور                      |
| 91        | -    کیامسلمانوںاورمغربی تہذیب میں مفاہمت ممکن ہے؟ |
| 1+1       | -                                                  |
| 1+4       | تلخيص مباحث ونتائج بحث                             |

#### حصه دوم

| يں   | ، کے اثر ات۔ پاکستانی تناظر !           | مسلم معاشرے پرمغربی تہذیب         |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 110  |                                         | حرف اوّل                          |
| 114  | ریب کے اثر ات: اسباب ومظاہر             | مبحث اول: مسلم معاشرے پرمغربی تہا |
| 110  | ومختلف شعبه ہائے حیات میں               | مبعث دوم مغربي تبذيب كاثرات       |
| 1.70 |                                         | تعليم وتربيت                      |
| 122  |                                         | عقا ئدوا قدار                     |
| ۱۳۱  |                                         | علم وشحقيق                        |
| 164  |                                         | سائنس وٹیکنالوجی                  |
| ١٣٣  |                                         | ا خلاق                            |
| 184  |                                         | عبادات                            |
| IMA  |                                         | تز كيه وتصوف                      |
| 10+  |                                         | ساست                              |
| 14.  |                                         | قانون وعدليه                      |
| יארו |                                         | معيثت                             |
| AFI  |                                         | معاشرت                            |
| 11   |                                         | ثقافت                             |
| 114  | 1                                       | · کفیل ·                          |
| IAA  | *************************************** | میڈیا                             |

| 19+  |                       | جہاد           |             |
|------|-----------------------|----------------|-------------|
| 191  |                       | د فاع          | •           |
| 1914 |                       | صحت            |             |
| 190  |                       | صنعت           |             |
| 197  |                       | تجارت          |             |
| 191  |                       | زراعت          |             |
| 199  |                       | اتحادامت       |             |
| r• r | ے جارہ گراں ہے کہبیں؟ |                |             |
| rır  |                       | ونتائج بحث     | تلخيص مباحث |
|      |                       | بدر کا دخص دهد | *** *       |

# يبيش لفظ

عصر حاضر میں مسلمانوں کو جو چیلنج اور مسائل در پیش ہیں ، ایسے مسائل جن کا تعلق ان کی کمزوری اور ذلت و کلبت کے بنیا دی اسباب سے ہاور جن سے عہدہ ہر آ ہوئے بغیران کی دنیا سنور سکتی ہے اور نہ آخرت ، وہ بنیا دی طور پر دو ہیں ۔ دافلی لحاظ ہے دین تفاضوں پڑ عمل نہ کرنا اور اپنے نظریۂ حیات سے وابستگی کے حوالے سے منافقا نہ رقی یہ افتیار کرنا ؛ اور خارجی لحاظ سے مغربی فکرو تہذیب کو اپنے مسائل کا حل سمجھ کر اس کی جیروی کرنا اور اس کے الحادی اور اسلام و مسلم دشمن رویے کونظر انداز کرنا۔

مغربی تہذیب کے حوالے سے جو چینی مسلمانوں کو در پیش ہے، ہم اس سے پہلے
اس کا ذکرا پی تحریروں میں ضمنا کرتے رہے ہیں لین اب ضرورت محسوں ہور ہی تھی کہ
اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اسے براہ راست زیر بحث لایا جائے، چنا نچہ اس
وفت جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے اس میں ہم نے دوا ہم امور پر بحث کی ہے۔
ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا مغربی تہذیب کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ اسے رقد
کردیں، قبول کرلیں یا اس سے مفاہمت کرلیں؟ ہم نے ان تینوں نقط ہائے نظر کے
مؤیدین کے دلائل ذکر کرنے کے بعد ان کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنا نقط نظر بھی تفصیل
کے ساتھ پیش کردیا ہے اور اس سوال کا واضح جواب دیا ہے۔

دوسرا معاملہ جوہم اس کتاب میں زیر بحث لائے ہیں ، وہ مسلم معاشرے پرمغربی تہذیب کے اثر ات کا ہے۔ یہ کا مہم نے برصغیر خصوصاً پاکتان کے تناظر میں کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مسلم معاشرے کے بیدار عناصر نے اپنے لوگوں کو مغرب کی غلامی سے نکا گئے کے لیے جوجد و جہد کی ہے ، جمہور مسلمانوں نے اس میں عملاً ان کا ساتھ دیا ہے۔ ای طرح دینی عناصر نے مسلمانوں کو اسلام سے دابستگی اختیار کرنے اور مغربی ہے۔ اس طرح دینی عناصر نے مسلمانوں کو اسلام سے دابستگی اختیار کرنے اور مغربی

فکرو تہذیب سے بچانے کے لیے جو کوشیں کی ہیں، اس کی بھی انہوں نے اصوا ا حمایت کی ہے، تاہم اس سے بھی انکار ممکن نہیں کہ زوال وا دبار کی بچھی دوصد ہوں میں مغربی استعادا پی قوت قاہرہ اور روبا ہی فراست سے مسلم معاشر سے پراثر انداز ہونے میں سی حد تک کا میاب رہا ہے اور مغربی تہذیب کے بہت سے افکار وتصورات مسلم معاشر سے میں بتدرت کے جگہ بنانے میں کا میاب ہو گئے ہیں، جن کا اب ہمیں، خصوصانی نسل کو ،احساس بھی نہیں ہوتا اور نہ ان درآ مدی نظریات اور اداروں سے غیریت اور اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ لہذا اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ مغرب سے درآ مد شدہ ان نظریات وتصورات اور اداروں کی نشان دہی کی جائے اور ان کا اسلامی تعلیمات وتصورات سے مختلف ومتضا دہونا واضح کیا جائے۔ بیکا مہم نے اس تحریر کے دوسرے جسے میں کیا ہے اور اس کی ابتدا میں اس کے اسباب ومظاہر کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ اس مضمون کو آخر میں ہم نے اس صورت حال سے عہدہ برآ ہونے کی ضرورت واہمیت اور اس کے طریق کار کی وضاحت بھی کردی ہے۔

ید دونوں مضامین اگر چہ اسلامی تناظر میں مغربی تہذیب سے بحث کرتے ہیں تاہم وہ با ہم کلی طور پر اوط نہ تھے، اس لیے ہم نے انہیں ابواب کی صورت دیے کی بحاسے کتاب کے حصد اول اور حصد دوم کے طور پر پیش کیا ہے۔

سیابتدا ہے۔ ہمارے ذہن میں مغربی تہذیب کے حوالے سے تصنیف و تالیف کا ایک تفصیلی نقشہ موجود ہے اور اگر اللہ تعالی کو منظور ہوا تو مستقبل میں قارئین کو اس حوالے ہے مزید موادم مطالعہ کے لیے ملے گا۔

وما توفيقي الابالله، عليه توكلت واليه انيب.

محمدامين

لاجور الناريج ٢٠٠٢ء

### حصة اوّل

مغربی تہذیب کے بارے میں مسلمانوں کے مکندرویے

11

 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}$ 

# مغربی تہذیب کے بارے میں مسلمانوں کے مکندویے

عصر حاضر میں مسلمانوں کو جو مسائل اور چیلنجز در پیش ہیں ان میں سے ایک اہم مسلماور چیلنج میہ ہے کہ مغربی تہذیب کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بظاہراس کی تین ہی صورتیں ممکن نظر آتی ہیں:

ایک: به که مغربی تهذیب کورد کردیا جائے

دوسرے بیکہ مغربی تہذیب کو قبول کرلیا جائے

تيسر : بيكمغر في تهذيب كساته مفاهمت كرلى جائ

آئندہ سطور میں ہم ان تینوں رویوں یا نقط کہائے نظر کے حامیوں کے دلائل پیش کریں گے اور ان کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنی رائے قارئین کے سامنے رکھیں گے،

وبالله اللتوفيق

# پہلارویہ: مغربی تہذیب کورڈ کردیا جائے

مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت بیرائے رکھتی ہے کہ آنہیں مغربی تہذیب کورڈ کر

دینا جاہیے۔اس کے لیے جود لائل دیے جاتے ہیں ان کے اہم عناوین یہ ہیں:

ا۔ مسلمانوں کی ایک آزاداورمتعقل فکر، دین اور تہذیب ہے۔

۱ ابل مغرب بھی ایک الگ اورمتقل فکر اور تہذیب رکھتے ہیں۔

س۔ یہ دونوں فکریں اور تہذیبیں اپنی اساس میں ایک دوسرے سے مختلف بلکہ باہم متضاد ہیں ۔

س۔ قرآن وسنت کی ایک مستقل اور نا قابل تغیر ہدایت یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ مسلمانوں کے دشن ہیں۔

۵۔ اہل مغرب کا رویہ عملاً مسلمانوں کے ساتھ منتقل دشمنی کا ہے۔

اب ہم ان مباحث کی کھیفصیل عرض کرتے ہیں!

المسلمانون کی ایک مستقل فکر مخصوص دین اور منفرد تهذیب ب

مسلمانوں کا ایک دین ہے، منفر دفکر ہے، مخصوص عقائد ہیں اور ایک خاص ورلڈ ویو (تصور انسان، تصور کا کتات اور تصور اللہ) ہے جو انہیں ایک امتیازی نظریۂ حیات عطا کرتا ہے۔ ان مخصوص فکری اساسات کی بنیاد پر ان کا ایک خاص طرز زندگی تشکیل پاتا ہے اور ان کی اجتماعیت اور تہذیب و ثقافت کی عظیم الثان عمارت وجود میں آتی ہے۔ اس لیے وہ دوسرے افراد اور تو موں ہا لگ اپنا ایک منفر د مقام اور مخصوص ہو جود اور پہچان رکھتے ہیں۔ وہ نہ تو کسی دوسرے ایے معاشرے میں ضم ہو سکتے ہیں اور نہ اس کے زیر تسلط رہ سکتے ہیں جس کی دسرے ایے معاشرے میں کا ورلڈ ویو اور جس کی تہذیب و ثقافت ان کے دین اور ان کی تہذیب کے متضاد ہو۔

یبی و ہ فکری اور عملی اساس ہے جس کا اظہار اس حقیقت کی صورت میں ہوا کہ

جا ہلی معاشرے میں قیادت کی پیشکش ٹھکراتے ہوئے <sup>(۱)</sup> پیغیبراسلام حفزت محمد مَثَاثِیَّا نے اسلامی معاشر ہے کی بنیا درکھی اور مدینے کی اسلامی ریاست کی تشکیل کی ۔اسی حقیقت کا اظہار ماضی کریب میں برصغیر میں دو قومی نظریے کی تحریک کی صورت میں ہوا۔ برصغیر کےمسلمانوں نے استح یک کی ہے مثال حمایت کی اوراس کے نتیجے میں برصغیر تقتیم ہوااوروہ علاتے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں یا کتان کے نام ہےمسلم ریاست و جود میں آئی \_استحریک کے قائد محمعلی جناح نے ایک دفعہ کہاتھا کہ یا کتان کی بنیا داسی دن رکه دی گئی تھی جس دن پہلا ہندوستانی مسلمان ہوا تھا۔ دوتو می نظریہ یا نظریة یا کتان دراصل نظریة اسلام ہی ہے جس کا سادہ مفہوم بدہے کہ مسلمان اپنے عقیدے کی بنیاد پرایک قوم ہیں اورمغرب کا نظریۂ قومیت جوعلاتے ، زبان ،رنگ اور نسل کی اساس پر قومیت کی تشکیل کرتا ہے ، اس کا اطلاق مسلمانوں پرنہیں ہوتا۔اس بنا یر جہاں بھی مغربی قوموں نےمسلمان ملکوں پر قبضہ کیا ، وہاں ان کی شدید مزاحمت ہوئی اوراس مزاحمت کی قیادت بنیاد کی طور پر دینی تو توں نے کی یا اگر دوسری قیادت سامنے آئی تو اس نے بھی جدو جہد اسلامی اساس ہی پر کی کہمسلمان اینے منفر دعقیدے اور مخصوص تہذیب کی بنا پر آ زاد ریاست کے متمنی اور خواہاں ہیں اور بیہ کہ کس غیرمسلم ا قتد ار میں و واپنی زندگی نہیں گز ار سکتے ۔

اس بنایراس لطیفے میں انتہائی سنجیدہ حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے جو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کی نے خاکسارتح کی کے قائد علامہ شرقی سے بوچھا کہ قرآن تحيم ميں ہرسوال كا جواب موجود ہے كيكن بينہيں بتايا گيا كها گرمسلمان غلام ہوجا ئيں تو وہ آزادی کیسے حاصل کریں؟ علامه صاحب نے زہر خند سے کہا: غالبًا الله تعالی کومعلوم نہیں تھا کہ سلمان غلام بھی ہو سکتے ہیں ۔ <sup>(r)</sup>

ا ۔ ابن سیدالناس،عیون الاثر، ج،اص ۰۵ المع القاہرہ ۲۔ یہ بات بعض دوسرے بزرگوں سے بھی منسوب ہے۔

اوراس وجد سے اسلام میں ہجرت کا تصور دیا گیا ہے کہ اگر مسلمان کسی جگہ کفار کے تسلط اور جبر کی وجہ ہے اپنے عقا کدوا فکار کے مطابق زندگی نہ گز ارسکیں تو وہ یہ علاقہ حچیوژ کرکسی ایسی جگہ چلے جا کیں جہاں وہ اپنے عقا ئدوا فکار کےمطابق زندگی بسر کرشکیں خصوصا اگر کوئی مسلم ریاست الیی ہو جہاں انہیں بیآ سانی میسر ہوتو ان پر واجب ہے کہ و واس کی طرف ہجرت کریں ۔اوریمی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ان مسلمانوں کے ا پمان کی نفی کی جنہوں نے مدینے کا اسلامی مرکز قائم ہوجانے کے بعد اس کی طرف ا اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان فقہا کسی شدید مجبوری یا کسی ضروری دین مصلحت کے بغیر اسلامی معاشرے (دارالاسلام) کو چھوڑ کر غیر اسلامی معاشرے (دارالكفر ) ميں جاكر سے كى ممانعت كرتے ہيں مباداكدان كا وجود اوران كى يجيان (identity) خطرے میں پڑجائے یا اپنے معتقدات پرعمل کرنے میں انہیں دفت

تو خلاصہ بیر کہ مسلمان اپنے عقیدے ، اپنے دین اور اپنی تہذیب کی بنیاد پر ایک منفرداورمستفل توم ہیں۔

مسلم فکروتہذیب دنیاوی ترتی اور کامیابی کی کلیدہے

اور بد بات بھی واضح ہے کہ مسلمانوں کا دین انہیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیا بی کی صانت دیتا ہے۔(۲) ہرمسلمان جانتا ہے کداسلام کامقصودومنتہا آخرت میں الله كى خوشنودى ہے۔ (٣) انسان الله كا عبديعنى بنده اور غلام ہے (٣) اوراس كا كام بيد

> النساء ۲:۳۳ \_1

البقرة: ١٠٠١ الانبياء: ٢١:٥٠ المائده ١١٩:٥ \_٢

> آ لعمران۲:۱۸۵،العنكبوت ۲۴:۲۹ ٣

البقرة ۲۰:۷۱ مانفتج ۲۹:۴۸ الذاريات ۵۶:۵۱

ہے کہ دنیا کی بیہ زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزار ہے۔ اگر وہ ایبا کرے گا تو آخرت میں اللہ کی خوشنو دی اور اس کی نعتوں ہے متمتع ہوگا اور اگر دنیا کی زندگی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں گزار ہے گا تو اس کی ناراضی مول لے گا اور سز ا کا مستحق ۔ عشہ بھا

اس طرح قرآن وسنت کی تعلیمات مسلمانوں کو پیدیقین دہانی بھی کراتی ہیں کہ اگروہ بحثیت قوم اور معاشرہ اس دنیا میں اللہ کے رہتے پر چلیس تو دنیاوی کامیا بی ان کے قدم چوہے گی اور انہیں دنیا میں بھی عزت، وقار، کامیا بی اور خوشحالی ملے گی (۱) جب کہ اللہ کی اطاعت کے نتیج میں آخرت کی کامیا بی توحتی ہے، ہی۔

مسلمان معاشرہ بحیثیت مجموعی جب تک اسلامی تعلیمات پرعمل کرتا رہا وہ ہی دنیا میں غالب رہا۔ وہ تعلیم ، تحقیق ، ساجی علوم ، سائنس و نیکنالوجی ، معیشت ، معاشرت ، دفاع غرض زندگی کے سار ہے شعبوں میں ساری دنیا ہے آ گے تھالیکن جب اس نے اسلامی تعلیمات اور اس کے تقاضوں برعمل جھوڑ دیا تو وہ دنیاوی لحاظ

جب اس نے اسلامی تعلیمات اور اس کے تقاصوں پرمل مچھوڑ دیا تو وہ دنیاوی کیا ظ سے بھی کمزور و نا تو اں ہو گیا اور حر کیفوں کے لیے تر نوالہ ثابت ہوا جنہوں نے اسے زیر کرنے میں ایک کحظہ کی دیر نہ کی۔

مسلمانوں کا دین اور دین کے بنیادی مآخذ (قرآن وسنت) ان کے پاس
محفوظ ہیں۔ ماضی کے علوم ان کے پاس محفوظ ہیں، اسلاف کا سوانحی ریکارڈ محفوظ ہے،
ان کے پاس امت کا تعامل بھی محفوظ ہے کہ مسلمان معاشرہ (ایک دوچھوٹی جگہوں کو
چھوڑ کر) ہڑی حد تک بلا انقطاع ان روایات و اقدار کا تسلسل مہیا کرتا ہے۔ لہذا
مسلمان دوبارہ اٹھ سکتے ہیں، وہ دوبارہ کامیاب ہو کرعظمت رفتہ حاصل کر سکتے ہیں۔
تو انائی کا سرچشمہ ان کے داخلی ڈھانچے کے اندرموجود ہے لہذا ان کی نشأۃ ٹانیہ بالکل
ممکن ہے شرط بس ہے کہ وہ اپنے دین، اپنے نظر بے اور اپنی تہذیب سے جڑ جائیں، جیسے

I۸

کہ اس کا حق ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ، پوری قوت وابستگی کے ساتھ، ایثار وقر ہانی کے جذیے کے ساتھ ۔

۲\_اہل مغرب بھی ایک منفر دفکرا ورمخصوص تہذیب رکھتے ہیں

جس طرح مسلمانوں کا ایک مخصوص ورلڈویو ہے، ان کا ایک خاص عقیدہ اور دین ہے اور اس پر بینی ایک منفر د تہذیب ہے۔ اس طرح اہل مغرب کا بھی ایک خاص ورلڈویو ہے، ان کی بھی ایک منفر د تہذیب ہے اور ان فکری اساسات کی بنیا دیر ان کی بھی ایک منفر د تہذیب ہے۔ چونکہ یہاں تفصیل ہمارے پیش نظر نہیں۔ اس لیے ہم انتہائی اختصار کے ساتھ مغربی فکر و تہذیب کے اہم اصولوں کا یہاں ذکر کریں گے۔

جب مسلما نوں کا دو رِعروج تھا تو مغرب قعرظلمات میں ڈو با ہوا تھا۔ان میں تعلیم تھی نہ شائنگی ۔ پورپ کےشہر گندے اور گلیاں تاریک ہوتی تھیں ،لوگوں کوننسل تک کرنے کی عاوت نتھی ۔مسلمانوں ہے فئکست کھانے اور بیت المقدس اور قسطنطنیہ جیسے اہم مذہبی مقامات سے محروم ہونے کے بعد ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ، انتقام اور غصے کے جذبات بھرے ہوئے تھے۔اس حریفانہ جذبے نے ان کے ہاں بیداری کی لہرا ٹھائی اورمغرب میں احیا ئے علوم کی تحریک چکی ۔ ( گوو ہ بھی اسلامی ا ندلس کی یو نیورسٹیوں سے کسب فیض کا متیجہ تھی )۔ چونکہ عیسائی دینی قیادت یا یا یائیت جا گیرداروں اور حکمر انوں کے ساتھ مل کرایک ظالم اور استبدا دی طبقے کی حیثیت اختیار کر چکی تھی اور غیر عقلی ،غیر فطری اور گرٹری ہوئی (منحرف ) دینی تعلیمات کی پشتیبان تھی؛ نیز روثن خیالی، وسعت نظری، سائنسی فکر اور بحثیت مجموعی تعمیری تبدیلی کی راہ میں مزاحمتھی للبذا احیائے علوم کے ساتھ ہی نہ ہبی اصلاح کی تحریک چلی جس نے اس د ین قیا دت کو <u>پهل</u>یونو چیلنج کیا ، پهرتقسیم اور کمز در کیا اور دین نصوص کی عقلی اورعوا می تعبیر کا راسته کھولا ۔ پھر بعد میں چلنے والی فکری تحریکوں یعنی تحریک تنویر ،تحریک رو مانویت اور تحریک جدیدیت نے مغرب میں مذہب کی بساط لپیٹ کر رکھ دی۔ان فکری تحریکوں

نے ایک طرف تو ندہب کوفرد کا ذاتی اور نجی مسئلہ قرار دے کراہے اجماعی زندگی کے وسیع میدان سے دلیں نکالا دیا (سیکولرزم) تو دوسری طرف فرد کومکمل طور پر مادر پدر آ زادی اورخودمختاری دے کراہے خدا کے مقابلے میں مختار مطلق بنادیا (ہیومنزم) اور د نیا ہی کی کامیا بی کواپنا ہدف مطمح نظراور ہرفتم کی انسانی سرگرمیوں اوراہداف کا مرکز قرار دے کر آخرت کے تصور کو بےمعنی کر دیا (میٹیریلزم) اور وحی کی برتری کا انکار کرتے ہوئےعقل جس اورتجر بہومشاہدہ کومعیارت و باطل قرار دیا (امپریسزم) اور اسی طرح رسالت کے ادار ہے کو ملیا میٹ کر دیا اور آ زادی کے دل فریب نعرے کی آ ڑ میںعورت کو کمل آ زادی دیے کرجنسی اباحت ،عریانی ،فحاشی اورز نا کاری کورواج دیا۔ خاندانی نظام کو بر با د کیا ،عورت کومتاع با زار بنایا ،اور بوں معاشرت کا ستیا ناس کر دیا (لبرلزم)۔فرائڈ نےجنسی جبلت کومرکز ی حیثیت دے کراور ہر قیمت پراس کی تسکین کو ذبنی صحت کے لیے ضروری قرار دے کرمغر بی فر د کوجنس ز دہ حیوان بنا دیا ( فرائیڈازم ) اور ڈارون نے میہ ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ انسان بھی دوسرے جانداروں کی طرح ایک حیوان ہی ہے،اس کے اشرف المخلوقات ہونے کے تصور کو دریا بردکر دیا (ڈارونزم)۔مغرب کی سیاسی فکر کے مطابق آ زادی کا تقاضا ہے کہ اس کے نمائندے پارلیمنٹ میں جو قانون جاہیں بنائمیں یعنی جس چیز کو جاہیں حلال قرار دیں اور جس کو جا ہیں حرام کہہ دیں۔ چنا نچے مغربی ممالک کی اسمبلیاں شراب ، زنا ، جوئے ، ہم جنس شادی وغیرہ کو حلال قرار دے چکی ہیں (ڈیموکر لیم)۔ اسی طرح مغرب کے معاشی مفکرین کے مطابق جب دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہےتو یہاں ہر قیت پرخوشحالی آنی چاہیے اور پییہ وافر ہونا چاہیے تا که آسائشوں اورنعتوں (بلکہ لامحدودعیا شیوں ) کا سا مان کیا جاسکے ) چنانچیسر مائے کی بڑھوتری کے لیے سود، سٹہ اور ہرفتم کے ( جائز و نا جائز ) ذرائع اختیار کرنے کا مسلک اپنایا گیا ( کیپٹل ازم )۔ گويامغرني فكروتهذيب كاخلاصه يهي:

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۔ انسان کوخدااور مختار مطلق بنادینا (لیعنی اصل خدا کی چھٹی)
۔ دنیا ہی کوسب کچھ بچھنا (گویا آخرت کی نفی)
۔ تجر بے اور مشاہدے کومعیار حق سمجھنا (لیعنی وحی اور رسالت کا خاتمہ)
اسلامی حوالے ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حید، رسالت اور آخرت کی نفی ۔
انٹین کی سے اس کی نا ہے مؤٹی مطلب ہے۔

ا نہی فکری اساسات کی بنیا د پرمغر بی علوم پروان چڑھے ہیں ،سائنس وٹیکنالو جی کوتر تی ہوئی ہے ، انفرادی اوراجتماعی رویوں کی تشکیل ہوئی ہے اور وہاں ایک مخصوص تہذیب وثقافت نے جنم لیا ہے ۔

۳۔اسلامی اور مغربی فکروتہذیب ایک دوسرے کی ضدیب

اسلامی اورمغر بی فکروتہذیب کی مٰدکورہ بالا اساسات کا ایک مخصر سامقار نہ درج ذیل ہے:

## اسلامی فکروتهذیب

ا۔ انسان اللہ کا عبد ہے اور اپنے خالق و ا۔ انسان اپنا خدا ما لک کی خوشنودی اور اس کی عبادت و جاہے کرسکتا ہے۔ اطاعت ہی اس کا آخری ہدف ہے۔

> ۲۔ ہر قیمت پر اخروی کامیا بی۔ آخرت کو دنیا کی زندگی برتر جیح

> > س۔ دنیا کی محبت گنا ہوں کی جڑ ہے۔

۴ \_عفت وعصمت ، جیا ، نکاح اور خاندان کے اداروں کی حمایت

۵ یورت اورمرد کا الگ دائر ه کار نیزمتق اور فاجر میں فرق

# مغربی فکروتهذیب

ا۔انسان اپنا خدا خود ہے اور جو فیطلے چاہے کرسکتا ہے۔

۲۔ ہر قیمت پر دنیاوی تر قی کہ دنیا کی زندگی ہی سب چھے۔

س۔ مادہ پرستی اور دنیا سے محبت ترقی

کی معراج۔ ہم عب ہے کی ادرین تنزادی او

سم۔عورت کی مادر پدر آزادی اور خاندان کا خاتمہ

ں میران ہوں ہے۔ ۵۔مساوات یعنی عورت ومرد ہر لحاظ ہے برابراور ہرفرد کی رائے برابر ۲

۲\_فرد اور اس کے نمائندوں لینی ارکان پارلیمنٹ کو حلال و حرام کے تعین کالامحدود حق (شراب، زنا، سود، جواوغیر وحلال)

۔۔ ہر قیت پر سر مائے کی بڑھوتر ی<sup>،</sup>

خوا ہسود ،سٹہ کے ذریعے ہو۔

۲۔ یہ اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول
 کا ہے، تا ہم اس کے تحت قانون سازی کی
 اجازت

ے۔ رز ق حلال ،سادگی ، قناعت ،انفاق اورصلەرحى \_

<del>\$\$\$\$\$\$\$\$\$</del>

خلاصہ یہ کہ مسلمانوں اور اہل مغرب کا ورلڈ ویواور تصور دین ایک دوسرے سے مختلف بلکہ متضاد ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول من اللہ کا تھم ہر معاطع میں غالب ہوگا ،عبادات میں بھی ، اخلاق میں بھی اور دنیا کے سارے معاملات میں بھی۔ مغرب میں دین ہے ہی نہیں۔ ان کے ہاں صرف مذہب (religion) ہے اور جدید مغربی افکار نے اسے بھی کونے میں (عوامی زبان میں کھڈے لائن) لگا دیا ہے، چنا نچہ عیسائیت مغرب میں برائے نام رہ گئی ہے اور میں کھڑے لائن) لگا دیا ہے، چنا نچہ عیسائیت مغرب میں برائے نام رہ گئی ہے اور سیکولرزم ، ہیومنزم ، لبرازم وغیرہ سے فکست کھا چکی ہے۔ اب عیسائیت کا مطلب ہے سیکولرزم ، ہیومنزم ، لبرازم وغیرہ سے فکست کھا چکی ہے۔ اب عیسائیت کا مطلب ہے نیکولرزم ، ہیومنزم ، لبرازم وغیرہ سے فکست کھا چکی ہے۔ اب عیسائیت کا مطلب ہے زندگی ہے ان اور وہاں دعا ئیکلمات گا کروایس آ جانا۔ اللہ اللہ خیرسلا۔ عملی زندگی ہے اس کا کوئی تعلق باتی نہیں رہا۔

مغرب کا اصل دین کیا ہے؟ مغرب کا اصل دین یعنی جس کے مطابق وہاں کے لوگ زندگی گر ارتے ہیں، جن اصولوں کو مانتے ہیں، جن پر روزمرہ زندگی میں عمل کرتے ہیں، وہ ہیں ہومنزم برلزم، سیکولرزم .....وغیرہ اوران کی بنیا دیرانسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ۔ گویا یہی ان کا دین ہیں لیکن ان پر دین یا ندہب کی اصطلاح کا اطلاق غالبًا وہ دو وجوہ سے نہیں کرتے ۔ ایک تو یہ کہ انہیں فدہب کے لفظ ہے چو ہے اور جو فدہ ب ان کی اجتماعی زندگی میں دخل دے وہ اسے صدیوں پہلے سے رد کر چکے اور جو فدہ ب ان کی اجتماعی زندگی میں دخل دے وہ اسے صدیوں پہلے سے رد کر چکے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہیں اور اس کا تام سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ دوسرے مذہب عام طور پران عقائد و
نظریات کو کہا جاتا ہے جومنزل من السماء ہوں اور کسی بالاتر ہتی (اللہ) کی طرف ہے ،
آئیں۔ جہاں تک انسان کے آپنے سویے اور تشکیل دیے گئے نظریات کا تعلق ہے ،
خواہ ساری دنیا انہیں مقدس سمجھے اور ان پر عمل کرے ، انہیں بہر حال مذہب نہیں کہا جاسکتا۔ تو حاصل یہ کہ جن معنوں میں ہم مسلمان 'دین کا لفظ استعال کرتے ہیں ( یعنی محض عبادات نہیں بلکہ نظام زندگی بھی ) تو ان معنوں میں مغرب کا دین ہے ان کا ورلڈ ویو یعنی سیکولرزم ، ہیومنزم وغیرہ ۔ اور جیسا کہ ہم سطور بالا میں دیکھ چکے ہیں کہ ہیومنزم ، لبرلزم ، سیکولرزم اور امیر یسرم ..... وغیرہ کا مطلب ہے خدا ، رسول اور ہومنزم کو تھا ہی ، تہذیبی ، معاشرتی اور قانونی ڈھانچے بنتا ہے ہومنزم کا مطلب ہے اسلامی افکار واقد ارکا خاتمہ ۔ پس ثابت ہوگیا کہ اسلامی اور مغربی اس کا مطلب ہے اسلامی افکار واقد ارکا خاتمہ ۔ پس ثابت ہوگیا کہ اسلامی اور مغربی تہذیب کی قکری اور عملی اساسات ایک دوسر ے سے مختلف بلکہ با ہم متضاد ہیں ۔

### كتابيات

اپ استدلال کوآگے بڑھانے سے پہلے ایک خمنی معاملہ جونہایت اہم ہے۔ یہ
بات کہ مغربی تہذیب کی اساس سیکولرزم، ہیومنزم، لبرلزم، امپریسزم ...... وغیرہ پر ہے
جوتو حید، رسالت اور آخرت کی نفی کرتے ہیں اور اسلامی فکر و تہذیب واقد ارکے نقیض
ہیں، ایک متحکم علمی بنیا در کھتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ مطالعۂ مغرب کی روایت متحکم نہیں اور تعلیمی نظام غلط ہے اس لیے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس بات سے
متحکم نہیں اور تعلیمی نظام غلط ہے اس لیے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس بات سے
متحکم نہیں اور تعلیمی نظام غلط ہے اس لیے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس بات سے
متحربی واقف نہیں ہیں۔ لیکن میکوئی خالص تحقیقی اور تفصیل ہے کہ ہم یہاں مغربی موقف کو تفصیل سے ثابت کریں۔ اس کا حمل ہم نے بیسو چاہے کہ ہم یہاں ان چیوہ کتابوں کی ایک فہرست مرتب کر دیں جن
سے مغربی فکر و تہذیب کے تصورات و نظریات کا پیچ چل سکتا ہے اور اسلامی نظریے سے
ان کا مختلف اور متضاد ہونا واضح ہوتا ہے تا کہ جو قار کین اس موقف کا تفصیلی علمی مطالعہ
کرنا چاہیں و و ان کتابوں سے رجوع کر لیں

### اردو كتابيات

- ا ۔ ول ڈیورانٹ ، داستان فلسفہ (تر جمہ عابد علی عابد ) فکشن ہاؤس ، لا ہور 1998ء
- ۲ ولیم جیمز اورول ژبورانث ،نثاط فلسفه (اردوتر جمه محمداجمل ) فکشن ماؤس ،لا مور ۱۹۹۵ء
- س\_ سی جے کلیمنٹ ، تاریخ فلسفہ (اردوتر جمہ مولوی احسان احمر ) جامعہ عثانیہ ، حیدر آباد دکن ،۱۹۲۹ء
  - ٣ ہیرالڈ ہوفڈ نگ،فلسفہ جدید (ترجمہ خلیفہ عبدالحکیم)، جامعہ عثانیہ، ۱۹۳۱ء
- ۵۔ ڈی ایس راہنسن ،مقدمہ فلسفۂ حاضرہ (ترجمہ ڈاکٹر میرو لی الدین) اشاعت نو ،سٹک میل پبلی کیشنز ، لا ہور ۱۹۹۵ء
- ۲- سی ایم جوڈ ، تعارف فلسفۂ جدید (اردوتر جمه آشکارحسین ) مجلس تر تی ادب ، لا ہور ۱۹۵۲ء
  - ے۔ خواجہ غلام صا د تی ،فلسفۂ جدید کے خدو خال ،نگار شات ،لا ہور ۲۹۸ ء
- ۸ پروفیسرسیموئیل هند بین انگیش ، تهذیبون کا تصادم (ار دوتر جمه وتلخیص) نگارشات ،
   لا مور ۲۰۰۵ ء
- ۹۔ پروفیسرسی اے قادر، فلسفۂ جدید اور اس کے دبستان، مغربی پاکستان اردو اکیڈیمی،لاہور،۱۹۸۱ء
  - ا۔ ڈاکٹر وحیدعشرت،فلیفہ کیا ہے؟ سنگ میل پبلی کیشنز،لا ہور ۱۹۸۷ء
- ا۔ قاضی قیصرالاسلام، فلفے کے بنیادی مسائل بیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد ۱۹۹۲ء
  - ۱۳- على عباس جلالپوري ، روايات فلسفه ، المثال ، لا مور ١٩٦٩ ء
- شا۔ آلیور تھیچروفرڈ ی منڈشیول، تاریخ پورپ (اردو ُتر جمہ عبدالماجد دریا بادی و دیگر) تخلیقات لاہور،۲۰۰۳ء

- ۱۹۳ جان ولیم ڈریپر ،معر که کذہب وسائنس (اردوتر جمد مولا نا ظفر علی خاں) انجمن اردو،حیدر آباد ( دکن )س ،ن
- ۱۵ ۔ ڈاکٹر جاویدا کبرانصاری مغربی تہذیب۔ایک معاصرانہ تجزید، شیخ زایداسلا ک سنٹر، جامعہ پنجاب، لا ہور۲۰۰۲ء
  - ۱۱- محمد حسن عسكري، جِديديت يامغر بي گراميوں كى تاريخ كاخا كه، راولپنڈى ١٩٤٩ء
    - ےا۔ آغاافتخار حسین ،فکر فرنگ ،فیس اکیڈمی ،حیدرآ باد۲ ۱۹۴۶ء
    - ١٨ وْ اكْثُر رَفِيعِ الدِّينِ ، قرآن اورعكم جديد ، ادار ه نقافت اسلاميه ، لا مور ، ١٩٥٢ و
      - ۱۹ مولانا مودودي تنقيحات اسلامك يبلي كيشنر الاجور ١٩٨٣ء
- ۲۰۔ مولانا امین احسن اصلاحی ، فلنفے کے بنیا دی مسائل قر آن تھیم **کی روشی میں ،** فاران فاؤنڈیشن ، لاہور ۱۹۹۷ء
- ۳۱۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق ، یورپ پر اسلام کے احسان ، شخ غلام علی اینڈسنز ، لا ہور 1940ء
  - ۲۲ ڈاکٹر غلام جیلانی برق،اسلام اورعصررواں، شیخ غلام علی اینڈسنز، لا ہور،س ن
    - ۲۳ ـ ڈاکٹرغلام جیلائی برق،الحادمغرباورہم،مکتبہ جدید پریس،لا ہور ۱۹۷۸ء
  - ٢٣ ـ وُ اكثر غلام جيلاني برق، هارى عظيم تهذيب، شخ غلام على ايند سنز، لا مور ١٩٨١ ء
    - ٢٥ ـ مولا ناوحيدالدين خال، اسلام عصر حاضريين، المكتبه الاشرفيه، لا جور، سن
- ۲۶۔ سید قطب ، ساجدالرحمٰن صدیقی ، اسلام اور مغرب کے تہذیبی مسائل ، ادارہ معارف اسلامی ، کراچی ۱۹۷۳ء
- ۲۷ مولانا ابوالحن علی ندوی، انسانی دنیا پرمسلمانوں کے عروج وزوال کا اثر مجلس نشریات اسلام ،کراچی ۲ ۱۹۷۶ء
- ۲۸۔ سید ابوالحن علی ندوی ،مسلم معاشرے میں اسلامیت اور مغربیت کی کھکش ،مجلس ممبل نشریات اسلام، کراچی ۱۹۷۲ء

- ۳۹۔ ڈاکٹر محمد امین ،مسلم نشأۃ ثانیہ۔اساس اور لائحۃ عمل ، کتاب سرائے اردو بازار ، لا ہورہ ۲۰۰۰ء
- ۳۰ ۔ ڈاکٹر محمد امین ،اسلام اور تز کیۂ نفس \_مغربی نفسیات کے ساتھ تقابلی مطالعہ،ار دو سائنس بورڈ ،لا ہورہ، ۲۰۰۰ء
- ا۳۔ پروفیسر رب نواز ، اسلامی کلچراور اس کا مادی وروحانی کلچر سے نقابلی جائز ہ ،حجاز پبلی کیشنز ،لا ہور۲ ۲۰۰۰ء
- ۳۲ ـ ڈاکٹر احسان محمد خان ،مشر قی ومغر بی تہذیب ،اکیڈ نمی آف ایجوکیشنل ریسر ہے ، آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس ،کراچی۱۹۶۲ء
- سیدا قبال احمد جو نپوری ، قوموں کا عروج و زوال نه ندا هب کی روشن میں ، شیراز پباشنگ ہاؤس ، جو نپور ، بھارت ۱۹۲۲ء
- ۳۳ پروفیسر عبدالحمید صدیقی ، انسانیت کی تغییر نواور اسلام ، اسلامک پبلشنگ ہاؤس لا ہور ، ۱۹۳۲ء
  - ۳۵ محمد قطب ،اسلام اور جدید ذبهن کے شبهات ،اسلامک پبلی کیشنز ، لا ہور
- ۳۶ محمد قطب،اسلام اورجدید مادی افکار (ار دوتر جمه سجا داحمه) مرکه ی مکتبه اسلامی ، دیلی ۱۹۹۰ء
- ۳۷\_ محمد قطب، جدید جا ہلیت (ار دوتر جمہ ساجد الرحمٰن صدیقی)اسلا مک بک پبلشرز، کویت ۲ ۱۹۷۶ء
- ۳۸ ـ دُاکٹر همرمظهرالدین صدیقی، بیگل، مارکس اور اسلامی نظام، بیٹھان کوٹ ۱۹۴۳ء ۳۹ ـ دُاکٹر محمدمظهرالدین صدیقی، اسلام اور نداجب عالم، ادارہ ثقافت اسلامیه،
  - ۰۷۰ قاری محمد طیب، اسلام اورمغربی تهذیب، اداره تاج المعارف، ویوبند، ۱۹۵۸ء ۲۷۰ محمد ارشد خان بھٹی،مطالعهٔ تهذیب اسلامی، بک ورلڈ، لا مور،س ن

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- ۳۲ علامه دُّ اکثر محمدا قبال، تشکیل جدیدالهیات اسلامیه (اردوتر جمه سیدنذیرینازی)، کاروان بریس، لا مور ۱۹۵۸ء
  - ۳۶س مجمد منیر، اسلام اور تهذیب حاضره، لاء پبلشنگ تمپنی، لا هور، س ن
    - ۳۳ به ظفر تابان،مقابلهٔ اسلام و پورپ،انجمن تر قی اردو، دبلی ۱۹۲۷ء
  - ٣٥ \_ مولا ناتقي اميني ٔ لا مذهبي دور كا تاريخي پس منظر دارامصنفين 'اعظم گرُ ههُ ١٩٦٥ء
    - ٢ ٢ \_ قاضى جاويد، معاصر مغربي فلاسفه، نكارشات، لا مور،س ن
    - ٧٧ بال فنڈ لے، امريكه كى اسلام دشمنى، نگارشات، لا مور٣٠٠٠ ء
- ۴۸۔ مسرت کریم ،معاشرے پرمغر بی تہذیب کےمفنراٹرات (تھیسز ایم اے ،شعبہ علوم اسلامیہ ) جامعہ پنجاب ۱۹۸۷ء
- ۹۶ \_ سیدحسین نصر، جدید دنیا میس روایتی اسلام ،ادار ه نقافت اسلامیه، لا مور ، ۱۹۹۲ و
- ۵۰ راجه عبدالرحمٰن، جدید تهذیب اور اسلام کی روشنی، مکتبه تغیر انسانیت ، لا مور
- ۵۱ پروفیسرعزیز احمد، برصغیر میں اسلامی جدیدیت (ترجمه ڈ اکٹرجمیل جالبی) ادارہ ثقافت اسلامیہ، لا ہور ۱۹۹۷ء
- ۵۲ خالد جامعی وعمر حمید باشی ، جریده ۲۹، شعبه تصنیف و تالیف و ترجمه، جامعه کراچی ۴۰۰۴ء
  - ۵۳ ماہنامہ ساحل، کراچی (اکثرشارے)

### انگریزی کتابیات

- 1- G.R.Elton, Renaissance and Reformation, 1300-1648, The Mecmillan Co. New York, 1968.
  - 2- Kurts Paul, Forbidden Fruit: The Ethics of Humanism (Tr. Philip Mairet). Routledge, London, 1997.
  - 3- Summervile John, *The Secularization of Early Modern England*, Oxford University Press, 1992.
  - 4- W.F. Reddawa, A History of Europe from 1161 to 1715, Methven & Co. Ltd. London, 1959.
  - 5- A. J. Grant & H. Temperley, Europe in the 19th & 20th Centuries (1798-1938), Longmans, Green & Co. London, 1939.
  - 6- T.K. Derry & T. L. Jarman, The European World (1870-1961), G. Bell & Sons Ltd. London, 1968.
  - 7- S.E. Frost, *The Basic Teachings of Great Philosophers*, New Home Library, 1942.
  - 8- Well Durant, The Story of Philosophy, Ernest Benn, 1947
  - 9- Eugene G. Bewkes & Others, The Western Heritage of Faith and Reason, Harper & Row Publishers, London 1963.
  - Carlton, J. H. Hayes, A Political & Cultural History of Europe, 2 Vols, The Macmillan Co. New York. 1935.
  - 11- Sterling P. Luprecht. Our Philosophical Traditions, Appleton-Century-Crofts Inc. New York, 1955.
  - 12- Andrew Cheywood, *Political Ideas and Concepts- An Intoduction*, McMillan, Hampshire, 1994.
  - Dobxhausky, Theodozus, Mankind Evolving, Yales University press, 1962.
  - F. Copleston, A History of Philosophy, Image Books, New York, 1961.

- 15- Draper, J.K. A History of the Intellectual Development of Europe, London, 1891.
- 16- Paul Fundley, Silent No More: Confronting America's False Images of Islam, New York, 2004.
- 17- Noam Chomsky, *The New Military Humanism*, London, 1999.
- 18- John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality!* London, 1995.
- 19- John L. Esposito, World Religions Today, Oxford University Press, 2002
- 20- Ernest Gellener, *Postmodernism, Reason and Religion*, New York, 1992.
- 21- Ernest Gellener, Islamic Dilemmas, Reforms, Nationalists and Industrialists, Walter de Gruyter, 1985.
- 22- Bernard Lewis, Crises of Islam: The Holy War and Unholy Terror, Oxford University Press, 2002
- 23- Martin Kramer, Arab Awakening and Islamic Revival, Transaction Publishers, New Jersey, 1996.
- 24- Moivin E. Gettleman and Stuart Schear, *The Middle East and Islamic World Reorder*, Grove Press, 841 Broadway New York, 2003.
- 25 S.N. Eisenstadl, Fundamentalism, Secretarianism and Revolutions, Cambridge University Press, 1999.
- Ceasar E. Farah, *Islam*, Barran's Educational Sciences Inc. New York, 2003.
- 27- Karen Armstrong, Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam, Victor Hollancz, London, 1992.
- 28. Cragg Kenneth, *Call of Minaret*, Oxford University Press, New Yrok, 1956.
- 29- Morman Daniel, Islam and the West: The Making of an

Image, Oxford, 1960.

- 30- Albert Hourani, Western Attitudes towards Islam, University of South Hampton, 1974.
- 31- Albert Hourani, *Islam in European Though*t, Cambridge University8 Press, 1989.
- 32- R.W. Southern, Western Views of Islam in Middle Ages, Harvard University Press, 1962.
- 33- Montgomery Watt, Islamic Fundamentalism and Modernity, Ken Paul, London, 1988.
- 34- Will Wagner, How Islam Plans to Change the World, Kregel Publication, USA 2004.
- 35- Barry Rubin, Revolutioneries and Reforms: Contemporary Islamist Movements in the Middle East, Univerity of Ne Yorl Press, 2003
- 36- Ziauddin Sardar, The Furure of Muslim Civilzation, Groom Helm, London, 1979.
- 37- Ziauddin Sardar, *Islamic Futures*, Peland Publications, Malaysia, 1988.
- 38- Muhammad Asad, Islam at the Cross Road, Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, 1985.
- Fazlur Rehman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, Chicago, 1982.
- 40- Anwar Ibrahim, *The Asian Renaissance*, Kuala Lumpur, 1996.
- 41- Akbar S. Ahmad & Hastings Donnan (Eds.), Islam, Globalization and Postmodernity, London, 1994.
- 42. Akbar S. Ahmad, Postmodernism and Islam: Predicament and Promise, London, 1992.
- 43- Iftikhar H. Malik, *Islam, Globalisation and Modernity*, Vanguard. Lahore, 2004.

یہودونصاری سے دوستی نہ کرو

﴿ يِنَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا الاَتَتَخِذُوا الْيَهُودُ وَالنَّصْرِى اَوْلِيَاءَ ﴾ [المانده: ٥: ١ ٥] اسا ايمان والو! يهود يول اورعيسا ئيول كودوست نه بناؤ \_

وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ہمہار نے ہیں

﴿ بَعُضُهُمُ أَولِيَاءُ بَعُضٍ ﴾ [المائده: ٥:١٥]

''وہ (صرف )ایک دوسرے کے دوست ہیں۔''

جو ان سے دوستی کرےوہ انہی میں سے ہے

﴿ وَمَنُ يَّتُولُّهُمُ مِنكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ﴾ [المائده: ٥: ١٥]

'' تم میں سے جوانہیں اپنا دوست بنائے گاو ہ انہی میں شار ہوگا۔''

جو ان سے دوستی کر ہے وہ ظالم ہے اور ہدایت اللی سے محروم

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ [المائده: ٥: ٥١]

'' بے شک الله ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔''

جھٹی صدی ہجری کےعظیم اندلی عالم ، فقیہ ،محدث اورمعروف'' کتاب الثفاء' کےمؤلف قاضی عیاض میشید نے اپنی کتاب''مصباح الارواح فی اصول الفلاح'' میں اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے ان مسلما نوں کی تکفیر کی ہے جو یہود یوں کے ساتھ دو ت کا تعلق رکھیں اور ان کی حمایت کریں۔ <sup>(۱)</sup>

یہودی اور مشرک عیسائیوں سے بھی بڑھ کرمسلمانوں کے دشمن ہیں

﴿ لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ امَنُوا الْيَهُولَةِ وَالَّذِينَ اَشُرَكُوا ﴾

[المائدة: ۵: ۸۲]

''ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں تم سب سے بڑھ کریہودیوں اور مشرکوں کو پاؤگے۔''

[جب که آج یہودی، عیسائی اور ہندو (مشرک) سب مسلمانوں کے خلاف اسٹھے ہوکر گئے جوڑ کر چکے ہیں اور مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔] اہل کتاب اور کفار اسلام وشمن ہیں ان سے دوستی نہ کرو

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمُ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ الْخُدُوا دِينَكُمُ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ الْوَتُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمُ مُؤُمِنِينَ ﴾ اوْتُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمُ مُؤُمِنِينَ ﴾

[المائده ۵: ۵۵]

''اے ایمان والو! اہل کتاب اور کا فروں میں سے جن لوگوں نے تہہارے دین کو غداق اور اللہ سے ڈرواگرتم دین کو غداق اور کھیل بنالیا ہے ، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرواگرتم واقعی ایمان والے ہو''

#### ان كوراز دار نه بناؤ

﴿ يَانَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَجِذُوا بِطَانَةً مِّنُ دُوُنِكُمُ ﴾ [آل عمران ١١٨:٣] ''اے ایمان والو! غیرمسلموں کو ( یعنی یہودیوں اور عیسا ئیوں کو، کیونکہ سابقتہ آیات میں انہی کا ذکر ہے ) اپناراز دار نہ بناؤ''

ا۔ بحوالہ Encyclopaedia of Islam, vol.10 P-122, Leiden, 2000 محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يتمهبين نقصان پہنچانا جاہتے ہیں

﴿ لَا يَالُونَكُمُ خَبَالًا ﴾ [آل عمران ١٨:٣]

''وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔''

يتمهار ببدخواه ميں

﴿ وَدُوا مَا عَنِتُمْ ﴾ [آل عمران ١٨٠٣]

''وه حیا ہتے ہیں کہتم مشکل میں بڑو۔''

ان کی مسلم دشمنی ان کے ظاہر سے بھی نمایاں ہے

﴿ قَدُ بَدَتِ الْبَغُضَاءُ مِنُ اَفُوَاهِهِمُ ﴾ [آل عمران ١١٨:٣]

''ان کی دشمنی ان کی با توں سے ظاہر ہے۔''

اوران کے دلوں میں تو تمہار ے خلاف زہر بھراہوا ہے

﴿ وَمَا تُخُفِى صُدُورُهُمُ ٱكْبَرُ ﴾ [ال عمران ٣: ١١٨]

''اور جوبغض ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔''

وهمهار بروست نہیں ہیں

. ` ﴿ هَا أَنْتُمُ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ ﴾ [آل عمران ١١٩:٣]

'' تم ان سے دوسی رکھتے ہوگرو ہتم سے دوئی نہیں رکھتے۔''

وہتمہارےخلاف غصے نفرت اورانتقام سے بھرے بیٹھے ہیں

﴿ وَإِذَا خَلَوُا عَضُّوا عَلَيُكُمُ الْآنَامِلَ مِنَ الْغَيُظِ ﴾ [آل عمران ٣٠١٠]

" جبوه تم سے الگ ہوکر آپس میں ملتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے سے اپنی

انگلیاں چاتے ہیں۔'

#### www.KitaboSunnat.com

1

# تہاری خوشی وخوشحالی سے انہیں تکلیف ہوتی ہے

﴿ إِنْ تَمُسَسُكُمُ حَسَنَةٌ تَسُوُهُمُ ﴾ [آل عمران ٢٠:٣] 
" أَكْرَتْمِهار ع حالات التِح مول تو انهيل رخ موتا ہے - "

### اورتمہاری تکلیف سے وہ خوش ہوتے ہیں

﴿ وَإِنْ تُصِبُكُمُ سَيِّنَةً يَّفُورُ حُواْ بِهَا ﴾ [آل عمران ٢٠:٣] ''اگرتم رِركوكي مصيبت آتي ہے تووہ اس سے خوش ہوتے ہيں۔''

ان کامقابلہتم صبراورتقو کی ہی سے کر سکتے ہو

﴿ وَإِنْ تَصْبِوُوْا وَتَتَقُوْا لَا يَضُونُ كُمْ كَيُدُهُمْ شَيْنًا ﴾ [آل عمران ١٢٠:٣]
"اگرتم صبر سے كام لواور تقوى اختيار كروتوان كى سازشيں تمہارا كي خنيس بگاڑ
سكيں گى۔"

### كفارىيدوسى نهكرو

﴿ يِنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَشْخِدُوا الْكَلْفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيدُونَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَانًا مُّبِينًا ﴾ [النساء ٣: ١٢٣]

''اے ایمان والو! مسلما نوں کو چھوڑ کر کا فروں کو اپنا دوست نہ بناؤ ۔ کیا تم چاہتے ہو کہایئے خلاف اللّٰہ کی کھلی حجت قائم کرالو۔''

### عاہے ہو نہانچے خلاف اللہ ی یہی عقل ودانش پر بنی رویہ ہے

ى ﴿ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْأَيْتِ إِنْ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمرإن ١٨:٣]

''اگرتم عقل رکھتے ہوتو ہم نے تمہارے لیے تمام نشانیاں واضح کردی ہیں۔'' - دکافی لینی ایران مکانکار کرین المدروں گریں میں کی جہارات

کا فرلینی اسلام کاا نکار کرنے والے دو بڑے گروپ ہیں ایک مشرک جواللہ کے ساتھ دوسروں کوشریک تھہراتے ہیں اور پیغیبر کوبھی نہیں مانتے۔ دوسرے اہل کتاب جو

الله كوتو ما نتي بين ليكن اس كيعض پينيبروں كو مانتے ہيں اور بعض (خصوصاً آخرى نبي

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# حضرت محمد مَثَاثِيَّا ) كُونِيس مانة \_ ]

# کا فرباپ اور بھائی سے بھی دوتی نہ کرو

﴿ يِا أَيُّهَا الَّـٰذِيُـنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ابَاءَكُـمُ وَإِخْـوَانَكُمُ اَوُلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفُرَ عَلَى الْإِيْمَانِ \* وَمَنُ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ الْكُفُرَ عَلَى الْإِيْمَانِ \* وَمَنُ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾

[التوبة 9 : ٢٣]

''اے ایمان والو! اپنے بابوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگروہ ایمان کے مقابلے میں کفر کوعزیز رکھیں۔ اورتم میں سے جوانہیں اپنا دوست بنائیں گتو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔''

مطلب میر که جوبھی دین اسلام کا انکار کرے خواہ وہ تمہارا باپ اور بھائی ہی ہویا اہل کتاب ہوں یامشرک ہوں ان ہے دوئتی ندر کھواور اگرتم ایسا کرو گے تو غلط کرو گے، خوداینے ساتھ ظلم کروگے۔]

### یہودیوں سے دوستی رکھنے والے کا ایمان قبول نہیں

﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ المَنُوا مَنُ يَرُتَدَ مِنْكُمُ عَنُ دِينِهِ فَسَوْفَ يَاتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ
وَ يُحِبُّونَهَ ۖ اَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ يُحَاهِدُونَ فِى سَبِيْلِ
اللَّهِ وَ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآثِمِ ذَلِكَ فَصُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنُ يَّشَآءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ٥ إِنَّـمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ امَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَ
يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَ هُمُ رَكِعُونَ ٥ وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهِ يَوْتِهِ اللَّهِ هُمُ الْغَيْرُونَ ٥ ﴾ [المائدة: ٥٣-٥١]

''اے ایمان والوا تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ کو کوئی پروا نہیں۔ وہ اورا پسے لوگ بیدا کر دے گا جواللہ کومحبوب ہوں گے اور اللہ انہیں محبوب ہوگا۔ وہ مسلمانوں کے لیے نرم اور کا فروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ بیاللہ کافضل ہے۔ وہ جے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اے مسلمانو! تمہارا دوست اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں جونماز قائم کرتے ہیں، زکو قادا کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جوخص اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو وہ اللہ کی جماعت ہے جوغالب رہنے والی ہے۔''

[یہ آیات جنگ احزاب کے بعد نازل ہوئیں اوران میں اُن منافقین کے ایمان کورد کیا گیا ہے جو اُن یہودیوں کے ساتھ حلیفا نہ اور دوی کے تعلقات برقرار رکھنا چاہتے تھے جنہوں نے مشرکین مکہ کومسلمانوں کے خلاف جنگ پر اکسایا اور مدینہ کے محاصرے میں ان کا ساتھ دیا تھا۔](۱)

يہودونصاريٰ جاہتے ہیں کہتم بے دین ہوجاؤ

﴿ وَلَنُ تَرُطٰى عَنُكَ الْيَهُولُ وَلا النَّصْرَى حَنَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُ ﴾

[البقرة ٢: ١٢٠]

''یہودی اورعیسائی اس وقت تک تم ہے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کا نمہ ہب اختیار نہ کرلو۔''

الله کاراسته مدایت کاراسته ہے،ان کائہیں

﴿ قُلُ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ﴾ [البقرة٢: ٢٠]

''ان سے کہو کہ اللہ کی ہدایت ہی سچی ہدایت ہے۔''

يېودونصارى كى بيروى الله كى ناراضى كاسبب

﴿ وَلَتِنِ اتَّبَعُتَ آهُوَا ءَهُمُ الَّذِي جَاءَكَ مِنِ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِي

وَّلا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة ٢: ١٢٠]

ا . محمر شدید: منبح القرآن فی التربیة ، ص:۲۶۱ ، مؤسسة الرسالة بیروت: ۱۹۸۷ء

''اوراگرتم اللہ کی طرف ہے صحیح علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشوں کے پیچیے چلو گے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مدد گار۔''

## سنت ہے استدلال

نی کریم سُلُمْیُمُ کے بہت سے فرمودات سے بھی اس قرآنی نقطہ نظری تا ئید ہوتی ہے بلکہ مختلف واقعات کے تتبع سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سُلُمُومُ کا یہ مستقل مسلک تھا کہ یہودونصاری کے رویے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہم آ جُنگی اختیار نہ کی جائے بلکہ ان کی ہمیشہ مخالفت کی جائے تا کہ سلمانوں کی اپنی مستقل حیثیت اور انفرادیت کا اظہار ہو اور یہ پختہ ہوجائے، چنانچہ بہت می احادیث شروع ہی اس جملے سے ہوتی ہیں کہ دستان والنصاری" دیائی جندا کیک واقعات بطور مثال پیش خدمت ہیں:

مدینه میں یہود یوں میں رواج تھا کہ حیض کے دنوں میں عورت کا کمل بائیکاٹ کر دیتے تھے اور گھر میں اس سے بول چال ،اٹھنا بیٹھنا اور لینا دینا بھی بند کر دیا جاتا تھا۔ آپ مُثَاثِیْنَ کے علم میں یہ بات لائی گئی تو فر مایا پیغلط ہے صرف جنسی فعل منع ہے۔ باقی سارے معاملات نارمل انداز سے بجالاؤ اور عور توں کوا چھوت نہ بناؤ۔ (۱)

- کیبودی بڑھایے میں داڑھی اورسر کے سفید بال نہیں رکھتے تھے۔ آپ تُلَقِمُ اللہ اللہ میں رکھتے تھے۔ آپ تُلَقِمُ ا نے فرمایا یہودکی تُخالفت کرواورا پنے بال رنگا کرو۔ (۳)

- كمه مين ميمكن تقاكه نمازاس طرح اداكى جائے كه كعبداور بيت المقدس دونوں سامنے ہوں كين مدينہ ميں بيصورت ممكن نه رہى۔ يہود كا قبله چونكه بيت المقدس تقاللمذا آنخضرت مَاليَّةُ عِلى ہِنتِ مِنْتِعَ كَهُمُ لَمَانُوں كا قبلہ بيت المقدس نه ہو بلكه كعبهُ مشرفه ہو۔

r - تصحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب من ذکرعن بنی اسرائیل

<sup>-</sup> منداحمر بن خنبل، ج۵ م ۲۲۵،۲۲۴

٢- صحيحمسلم، كتاب لحيض ، باب جواز شل الحائض

#### www.KitaboSunnat.com

### ٣٧

آپ مَنْ اللَّهُ نِهِ اس کے لیے بہت دعا کیں کیں اور مضطرب رہے یہاں تک کہ اللّٰہ تعالٰی نے آپ مَنْ اللَّمُ کے لیے کعبہ کو قبلہ مقرر فر مادیا۔ (۱)

مسلمان دس محرم کوعاشوره کاروزه رکھتے تھے۔ جب مدینہ میں آپ تُلَاِیم نے دس محرم کوروزه رکھتے تھے۔ جب مدینہ میں آپ تُلَایم نے دس محرم کوروزه رکھتے ہیں تو آپ تُلَایم نے نامایا کہ ہم اگلے سال ۹ محرم کوروزه رکھیں گے۔ (۲) اور دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا کہ میں اگلے سال تک زندہ رہا تو ۹ محرم کا روزه رکھوںگا۔ (۲)

- سورة فاتحه كآ خريش "غيس المعضوب عليهم و الالضالين" كے الفاظ آتے ہيں لين الله تعالى في مسلمانوں کو سدعا سکھائى ہے (اور وہ نماز كى ہر ركعت ميں بيدعا ما نگتے ہيں ) كرا بالله! بميں ان لوگوں كراستے پر نہ چلاجن بر تير! غضب مواور جو گراہ ہوئے۔ نبى كريم الله الله في في مايا كمغضوب اور ضالين سے مراديهاں يهودو نضاريٰ ہيں۔ "")

نی کریم کافیرانے نے فرمایا "لا تستضینوا بنادالمشرکین" (۵) لیعنی غیر مسلموں کی آگ ہے آگ نہ جلاؤ۔ مطلب بیکدان سے معاشرتی تعلقات نہ رکھو، ان کے قریب نہرہو، ان سے لینا دینا نہ رکھو، ان کی مختاجی سے بچو، اپنی ضروریات میں خود فیل رہو وغیرہ اورامام حسن بھری سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ این امور میں ان سے مزدین نہ کرو۔ (۱)

ا - محيح بخارى، كتاب الصلاة، بإب التوجيح القبلة حيث كان

۲- سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب ماروی ان عاشوراء الیوم التاسع

۳. منداحد بن صنبل برج اص ۲۳۶

۳ - سنن ترندی، ابواب تغییرالقرآن، باب ومن سورة فاتحة الکتاب -

۵ - سنن نسائي، كتاب الزينة ، باب الاننقشوا على خواتيم حمربياً

- امام ابر : کشر تفسیر القرآن العظیم ، جام ، ۱۳۹۸ سهیل اکثر می لامور ۲۰۱۲ و و

### **m**2

۔ حضرت عمر جھنٹو کوایک دفعہ کہیں سے تو رات مل گی تو آپ نے اس کا مطالعہ شروع کردیا۔ نبی کریم تلکی کا نے جب بید دیکھا تو آپ تلکی کا کو سخت نا گوار گزرا۔ حضرت عمر جھنٹو نے فوراً معذرت کی۔آپ تلکی کے فرمایا کہ اگر آج موی ملیا ہود کی جس ہوتا۔ (۱)

الاشعرى دلائن گورنر بھر ہ کوختی ہے تھم دیا کہا ہے نصرانی کا تب کو ہٹا دیں۔('')

یاد رہے کہ مسلمانوں نے جب ان علاقوں کو فتح کیا تو مقامی حکومتی مشیزی (بیوروکر لیم) کومطحتانہ بدلا اور نظام وہی چلاتے رہے۔ بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک نے عربی کوسرکاری زبان قرار دیا اور سارار یکار ڈعربی میں منتقل کیا گیا اور بیوروکر لیمی میں بھی تبدیلی آئی۔

قرآن سیم کی ان آیات اور نبی کریم شالیا کی ان احادیث کے تتبع سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ ورسول شالیا نے بہود ونصاری کی دوئی سے منع کیا ہے اور واضح لفظوں میں ہمیں بیہ بتایا ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں ، خیرخوا نہیں اور وہ ہمیں دین و دنیا میں ناکام بنانا چاہتے ہیں اور نہ صرف بیہ بلکہ بید همکی بھی دی ہے کہ اگر اس کے باوجود ہمان کے ساتھ دوئی رکھیں گئو ہمارا شارا نہی کے ساتھ ہوگا اور ہم دنیا و آخرت میں اللہ کے عذا ب اور ناراضی سے نی نہ کیس گے۔

<sup>-</sup> سننن دارمی ،مقدمه، باب ۳۹

### ٣٨

## ۵۔ اہل مغرب کارو یہ مسلمانوں کے ساتھ عملاً دشمنی کا ہے

اسلام اوراہل مغرب کی فکری اساسات اور ان کے بنیادی عقائد کے مطالعے کے بعد جو چیز اہم ہے وہ فریقین کا باہمی رویہ ہے کیونکہ مسلمان اپنی کمزوری اور دیگر اسباب کی بنا پر اہل مغرب کے ساتھ دویتی اور مفاہمت کا رویہ رکھنا بھی چا ہیں لیکن اہال مغرب کا رویہ ان کے ساتھ دشمنی اور انتقام کا ہوتو ظاہر ہے بیدویتی پروان نہیں چڑھ سکتی کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں ہے بجتی ہے۔ لہذا آ بیئے دیکھیں کہ اہل مغرب کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیسار ہا ہے؟

موجودہ مغربی تہذیب کی ابتدااور تشکیل ہی اسلام دشمن جذبات ہے ہوئی۔ اس
کی بیداری کی بنیاد ہی اسلام اور مسلمانوں سے انقام لینے پرتھی۔ چنانچہ جوں ہی
اہل مغرب ذراسنجھلے ،انہوں نے صلیبی جنگیں چھیڑ دیں لیکن مسلمانوں نے ان کے
دانت کھٹے کر دیے۔ اب ان کے مسلم دشمن جذبات میں اور زیادہ شدت پیدا ہوگی۔
ذرا بیبویں صدی سے پہلے کا مغربی لٹریچراٹھا کردیکھیے کہ انہوں نے اسلام ، پنجبراسلام
اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کھا ہے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ اس میں
مسلمانوں کو جاہل ، گنوار ، وحثی اور ملحد گردانا گیا ہے جو اپنے نبی کی پرسش کرتے
ہیں۔ (۱) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر ایسے گھناؤ نے اخلاقی اور جنسی
الزامات لگائے گئے کہ انہیں حوالے کے لیے بھی نقل نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے بغض وعناد
کی انتہا یتھی کہ حضور تکاری کا اسم گرامی کئی کی طرح سے بگاڑ کر لکھا جاتا تھا اور قرآن کو
انتہا یتھی کہ حضور تکاری کا اسم گرامی کئی کی طرح سے بگاڑ کر لکھا جاتا تھا اور قرآن کو
انتہا یتھی کہ حضور تکاری کا اسم گرامی کئی کی طرح سے بگاڑ کر لکھا جاتا تھا اور قرآن کو
انتہا دیتھی کہ حضور تکاری کا اسم گرامی کئی کی طرح سے بگاڑ کر لکھا جاتا تھا اور قرآن کو
انتہا یتھی کہ حضور تکاری کی انتہا ہے تھا۔ یہاں تک کہ بیسویں صدی کے بعض سنجیدہ مغربی

ا۔ دیکھیے فرانسیسی مصنف Wolfram von Eschenbuck کی تصنیف Willeh Alm بحوالہ لائیڈن انسائیکلو پیڈیا آف اسلام درمقالہ مجمد انگائیم تا ۲۳ کے ۳۹ و بالعد، طبع ۱۹۹۳ء

An Apology for the Life and Character of ک کتاب Godfrey Higgins ک کتاب the Celebrated Prophet of Arabia Called Mohammad, the Studies in Relatioship ک کتاب Lofty Levonian 1829 کالکتاب between Islam and Christianity

پھر جب وہ ذراطاقت ورہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال پھیلایا، عربوں کورٹی کی مرکزی حکومت کے خلاف بھڑکایا، ان کا نظام خلافت ختم کروایا، مسلمانوں کی مختلف ریاستوں کوایک دوسرے سے لڑایا، شروع شروع میں ان سے تجارتی مراعات لیں اور آ ہتہ آ ہتہ پیر پھیلا کر انڈسٹر ملی اسٹیٹس بنا نمیں، ان کے لیے حفاظتی گارڈ زر کھنے کے نام پر پرائیویٹ فوج بنائی، رشوت اور پیسے دے کر مسلمان جرنیلوں کوخر بیرا اور باغیرت مسلمان حکمرانوں کے خلاف لڑائیاں لڑیں۔ اس طرح سازشوں سے، مکروفریب سے، جعل سازی سے، رشوت و با ایمانی سے انہوں نے مسلمان حکومتوں کو کمزور کیا، انہیں شکست دی، ان کے ملکوں پر قبضہ کرلیا اور ان میں انتحاد ختم کر کے انہیں جھوٹی جھوٹی ریاستوں میں بانٹ دیا تا کہ نہ بھی وہ متحد ہوں اور نہ کہمی ان کے لیے خطرہ بن سکیس۔

مسلمان مما لک پر قبضه کر کے انہوں نے مسلماً نوں کی معیشت کوا جاڑا، وہاں ہے سارا خام مال اٹھا کر اپنے مما لک میں لے گئے اور اپناصنعتی پہیہ چلایا اور وہی تیار شدہ مال انتہائی مہنگے داموں واپس انہی مما لک میں لا کر بیجا۔ انہوں نے اپنے ہاں صنعتی ا نقلاب بریا کیا اور ذرائع پیداوار کوتر تی دی جس کے لیے انہیں وسیع مار کیٹ کی ضرورت بھی اور پیمقصدانہوں نے وسیع آبادی اورر تبے کے حامل مسلم ممالک پر قبضہ کر کے حاصل کیا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے مسلم مما لک کے نظام تعلیم وتربیت کوختم کیا اوراس کی جگہا ہے نظریات کے مطابق اور اپنے مفادات کے لیے نیاتعلیمی نظام کھڑا کیا اوراس طرح انہوں نے محکوموں کی فکراوران کے اذبان وقلوب بدلے۔ ہندوستانی منتظم اور ما ہرتعلیم لارڈ میکا لے کی رپورٹ اس سلسلے میں ایک کلاسیک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم اپنے نظام تعلیم کے ذریعے ایسے مسلمان پیدا کریں گے جونام کے تو شائد مسلمان ہی رہیں لیکن وہ ہماری فکر وتہذیب کے گن گائیں گے، ہمارے تدن پر چلیں گے، ہماری حکومت میں ملا زمتیں کریں گے اور گویا کا لے

انگریز بن جائیں گے اور کم از کم ہندوستان میں ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ انگریز نے کا میا بی سے اپیا کر کے عملاً دکھا دیا۔

پھراللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے ہاں دوعظیم جنگیں ہوئیں جن میں بیہ آپس میں لڑ برے۔ لاکھوں مرے اور کروڑوں اجڑے۔ اس سے استعار کی ٹائلیں لڑ کھڑا گئیں اور برطے تھا چنا نچے ادھر مسلمان مجاہدوں ، مزاحمت کا روں اور سیاستدانوں نے انہیں زچ کر رکھا تھا چنا نچے مجبور انہیں مسلمان مما لک سے رخت سفر با ندھنا پڑا۔ لیکن اس دوصد یوں کے قبضے میں مغربی استعار کے شاطر ذہن نے بیا نظام کر لیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد مسلمان مما لک میں جگر ان صرف وہی لوگ بنیں جواس کے ذہنی غلام تھے، جواس کی تہذیب مما لک میں جگر ان میں تا کہ ان کے تھا وہ ذوان تھے۔ اس نے بیا ہمام کیا کہ نظام تعلیم بڑی حد تک وہی رئی جواس نے تائم کیا تھا اور ذرائع ابلاغ وہی نفے الا سے تر ہیں اور اس راستے پر چلتے رہیں اور آپ کی دیا ہوں نے ان کے لیے تجو پر کیے تھے۔ ہماری اور آپ کی اس راستے پر چلتے رہیں کہ ریسب ایسے ہی ہوا۔

مغربی استعار نے نہ صرف سیاسی لحاظ ہے مسلمان ممالک کومرغ دست آ موز بنا کررگھا بلکہ دورر سے ہوئے بھی ان کی معیشت پر قبضہ کیا۔ اس کے لیے ورلڈ بنک اور آئی ایم الیف جیسے ادار ہے قائم کیے ، مسلمان ممالک کوقرضوں میں جکڑا، ان کوسود کے جال میں بھانیا اور ان کی معیشت کو تباہ کیا۔ حالت یہ ہے کہ کسی مسلمان ملک میں وزیر فارجہ اور وزیر مالیات مغرب وامریکہ کی مرضی کے خلاف مقرز نہیں ہوسکتا بلکہ اکثر و بیشتر یہ وزراء مغربی اداروں ہی ہے آتے ہیں اور انہی کے تربیت یا فقہ ہوتے اکثر و بیشتر یہ وزراء مغربی اداروں ہی ہے آتے ہیں اور انہی کے تربیت یا فقہ ہوتے

ہیں اورمغرب کی پالیسیوں ہی پڑھل کرتے ہیں۔

ہم بینہیں کہتے کہ اس میں مسلمانوں کا اور مسلمان حکمرانوں کا کوئی قصور نہیں۔ اصل قصور تو انہی کا ہے کہ بقول اقبال \_

یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کوتو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے

لیکن اس وقت ہم ذکر کررہے ہیں عالم اسلام کے خلاف مغرب کی سازشوں کا،
جن سے انکار ممکن نہیں ۔ یہاں تک کہ ان کی کوششوں کے باوجودا گر کوئی مسلمان ملک
کچھ تھوڑی بہت ترتی کر گیا جیسے ملائیشیا تو اس کی معیشت کو ہر باوکر نے کے لیے مالی
بحران کھڑے کیے گئے ۔ اورا گر کوئی ملک اچھا اسلحہ بنانے میں کا میاب ہوا تو اس کے
خلاف محاذ کھول دیے گئے ، خود مغرب (امریکہ) نے جاپان میں ایٹم بم گرایا اور
لاکھوں انسان ماردیے ۔ مغربی ممالک کے پاس ہزاروں ایٹم بم ہیں لیکن کی مسلمان
ملک کو میہ صلاحیت حاصل کرنے نہیں دی جاتی ۔ پاکتان میں ایٹمی صلاحیت حاصل
کرنے کے جرم میں بھٹو کو کھانی دی گئی ، ضیاء الحق کو جہاز میں جلا دیا گیا ، نوازشریف
کو جلاوطن کروا دیا گیا اور قدیر خال کوگلی گئی رسوا کر دیا گیا۔ یہ سب تو ہمارے
آئیکھوں دیکھے واقعات ہیں ۔

ان ساری مغربی قد غنوں ، کوششوں کے باوجودا گرکہیں ایس حکومت قائم ہوگئی جو مغربی تہذیب کورڈ کرے ، اسلامی اقدار کو بلند اور نافذ کرنے کی کوشش کرے اور مغرب کے قلیجے میں آنے ہے افکار کرے تو افغانستان کی طرح اس کا تو رابورا بنادیا گیا اور وہ اور اگر کوئی ذرا طاقت ور ہوجائے ، اس کی معیشت و دفائ فرامشخکم ہوجائے اور وہ مغرب (وامریکہ) کا باج گزار بننے ہے افکار کردے تو اس کی حشرت کردیا گیا جیسے کہ صدام اور عراق کی مثال ہمارے سامنے ہے۔

اور ان کوششوں کوصدر امریکہ نے علی الاعلان صلیبی جنگ کہا ( گوڈ پلومیسی اور منافقت سے بعد میں اس کی تر دید کرنے کی کوشش کی )۔ اہل مغرب کا بی بغض اور مسلما نوں سے نفرت اتنی عیاں اور نمایاں ہے کہ وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بھی وہ چھپتی نہیں اور کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ ان کی ذہنیت آج بھی وہی ہے جو پہلی جنگ عظیم میں اگریز جرنیل نے ظاہر کھی جب اس نے شام پر قبضے کے بعد دشق میں صلاح الدین (رحمۃ اللہ علیہ) کی قبر کو ٹھٹ سے مارے متھ اور کہا تھا ''اٹھو

صلاح الدین! ہم آ گئے ہیں۔' اوران کا آج بھی بس چلے تو وہ مسلمانوں کا وہی حشر کرتے ہیں جوانہوں نے ماسی میں کیا تھا جب انہوں نے مسلمانوں کا بیت المقدس میں اتنا خون بہایا تھا کہ گھوڑوں کے قدم اس میں ڈوب گئے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے بوسیا میں لاکھوں نہتے اور بے گناہ مسلمانوں کو تہ تیخ کیا، وہاں کوئی مسلمان عورت الی نہیں نہی جس کی عصمت دری انہوں نے نہ کی ہو۔ یہی پچھافغانستان میں ہوا، یہی کچھراق میں ہور ہا ہے اور اگر چہ پاکستانی عمران اس وقت میں میں کر کے اپنی جان بچار ہے ہیں لیکن بیاں ہے؟ گویا پاکستان کے ایک حال کہیں وقت بھی ہے اور ایس کے ایک حال کہا ہے۔ کسی وقت بھی ہی ہے گھی ہوا ہے۔ کسی وقت بھی ہے۔ کسی وقت بھی ہے گھی ہے۔

اس موقف کو یوں بھی واضح کیا جاسکتا ہے کہ کمیونزم کے خاتمے کے بعد مغرب کا روبیہ بیہ ہے کہ 'اب و لا غیری' یعنی میں اس دنیا کا واحد خدا ہوں۔ ساری تہذیبوں اور ثقافتوں کو، سارے ادبیان کو، ساری ریاستوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو ہمارے آگے جھکنا جا ہیے، جوگر دن اکڑے گی وہ کا ف دی جائے گی ، افغانستان اور عراق کی طرح۔ جو ہمارا دوست اور باج گز ارنہیں وہ ہمارا دیمن ہے اور ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔اس کے ساتھ ہی:

میڈیا کی بھرپورتوت کے ساتھ ،سیطلائٹس کے ذریعے ،ریڈیو، ٹی وی ،انٹرنیٹ ، اخبارات ، جرائد یعنی الکیٹرا تک اور پرنٹ میڈیا کی ساری قوت اس بات پرلگا برگئی سے میدان میدان میدان میداند

دی گئی ہے کہ سلمان مسلمان ندر ہیں۔

مسلمانوں کے نظام تعلیم و تربیت کو بدلا جار ہا ہے۔ وہ پہلے ہی اسلامی تعلیمات اور تقاضوں کے مطابق نہ تھا تا ہم اب مقصد سے ہے کہ جوتھوڑی بہت اسلامیت بھی اس میں تھی ،اسے نکال باہر کیا جائے اور اسے مغر کی آ در شوں کا امین بنا دیا جائے۔ بیکا م زوروشور سے پاکتان اور دیگرمسلم مما لک میں شروع ہے۔ مسلمان مما لک میں شروع ہے۔ مسلمان مما لک میں خواہ وہ فوجی مسلمان مما لک میں خواہ وہ فوجی

ہوں ،خواہ با دشاہ ہوں اورخواہ سیاست دان ۔بس شرط بیہ ہے کہ وہ مسلمان عوام کی نہ مانیں ،مغرب بہادر کے تھم پر چلیں ،ورنہ چھٹی ۔مشرق بعید سے لے کر مشرق قریب ، وسط الشیا ،شرق اوسط ، افریقہ غرض جہاں جہاں مسلمان ممالک ہیں ،اس اسکیم پر بہر صورت عمل کرایا جارہا ہے۔

ین بی ساب این اور ورلڈ بنک کے ذریعے مسلمان ممالک کی معاثی حالت تاہ کی جا چکی ہے، انہیں قرضوں میں جکڑا جاچکا ہے یہاں تک کہ غربت وافلاس کے ہاتھوں مسلمان ملکوں کے باشند ہے بھوک ہے مررہے ہیں اورخود کشیاں کررہے ہیں۔ اس کے باوجود اب گلوبلائزیشن کے نام پر ورلڈ ٹریڈ آ رگنائزئشن ہیں۔ اس کے بین الاقوامی معاہدوں کے ذریعے مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کو دنیا بھرخصوصاً سارے مسلم ممالک پر مسلط کیا جارہا ہے تا کہ ان کی مرضی کے بغیر تجارت وصنعت کا ایک پتا بھی نہ بلے۔

ثقافتی ترقی، بنیا دی حقوق خصوصاً عورتوں جیسے کمزوراور مظلوم طبقے کومردوں کے جبر سے آزادی دلانے کے خوبصورت عنوان سے بین الاقوامی سطح پر کانفرنسوں (قاہرہ، ابیجنگ، بیجنگ پلس وغیرہ) کے ذریعے مسلسل دباؤ جاری ہے اور کامیا بی سے مغربی تہذیب کی فحاشی ، عربانی اور بے حیائی کومسلمان ممالک پرمیڈیا اور تعلیم کے ذریعے تھو پا حاربا ہے۔

غرض یہ کہ پوسٹ ماڈرنزم گلوبلائزیشن کی موجودہ مغربی تحریک اہل مغرب خصوصاً امریکہ کی سربراہی میں مغربی تہذیب کو عالمگیر بنانے کے لیے اور تیسری و نیا خصوصاً عالم اسلام میں اسے مقبول بنانے بلکہ بہ جبر مسلط کرنے کے لیے ہرشم کے جائز و نا جائز اور پرامن اور پرتشدد ذرائع استعال کررہی ہے اور اس سے مقصود سیاسی غلبہ اور معاشی

استحصال ہے ('' تہذیبی کھکش' محض اس کا ایک علمی عنوان ہے )۔

سطور بالا کی بحث ہے ہم مندرجہ ذیل نتائج تک پہنچتے ہیں:

### 46

- ۔ دوسری قوموں اور تہذیبوں ہے الگ مسلمانوں کی ایک مستقل اور منفر د تہذیب ہے، ان کا ایک مخصوص تصور دین اور ورلڈ دیو ہے جو انفر ادی اور اجتماعی زندگی میں ان کے فکروعمل کی تشکیل کرتا ہے۔
- ۲- مغربی تہذیب کی بنیا دی فکر اسلامی فکر وعقائد کے بالکل الٹ اور متضا دہے۔ اس وجہ سے مغربی تہذیب بھی اپنے سارے عناصر اور مظاہر سمیت اسلامی تہذیب کے بالکل برعکس ہے۔
- سو۔ قرآن وسنت اس امر پرمہر تقدیق ثبت کرتے ہیں کہ یہود و نصاری مسلمانوں کے دشمن ہیں اوروہ انہیں دین سے برگشتہ کرنا جا ہے ہیں۔
- ۳۔ اہل مغرب صدیوں ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور بغض رکھتے اور ان کے خلاف انقامی کارروائیاں کرتے اور انہیں کچلنے اور ختم کرنے کی کوشش کرتے آرہے ہیں اور آج بھی کررہے ہیں۔

تو اب ہتا ہے کہ اس سب کے بعد اس امر کی گتنی مخبائش باتی رہ جاتی ہے کہ مسلمان مغربی فکروتہذیب کوقیول کریں اوراس کی پیروی کریں؟

## بمارا نقطهُ نظر

میہ وہ دلائل ہیں جوامت مسلمہ کے جمہور اہل علم مغربی تہذیب کورد کرنے کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے اس نقطۂ نظر سے اصولی طور پراتفاق ہے کہ مغربی تہذیب کی فکری اساسات اور ورلڈ و یو اسلامی فکر اور ورلڈ و یو سے بالکل مختلف بلکہ اس کے بالکل برعکس اور متضا دہاس لیے مسلمان اس امر پر مجبور ہیں کہ وہ مغربی تہذیب کو قبول نہ کریں اور اسے رد کر دیں۔ تا ہم اس استر داد کے سے مفہوم ، نتائج اور تقاضوں پر ہم کچھ وضاحتی گفتگو کی ضرورت محسوں کرتے ہیں۔

مغربی تہذیب کے رد کا مطلب تہذیبی اور سیاسی مشکش اور سکے جنگ نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیا دی فکری تصادات کی وجہ ہے مسلمان مغربی تہذیب کو قبول نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نظریۂ حیات کے مطابق زندگی بسر کریں اور مغربی تہذیب کو نہ اپنا کیں۔اس کا مطلب میہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ مغربی تہذیب کے ساتھ کسی تہذیبی اور سیاسی سرد جنگ اور مشکش میں الجھیں یا اس کی مسلح مزاحت کریں۔

یہاں اس حقیقت ہے مفر ممکن نہیں بلکہ اس کا ادراک ضروری ہے کہ مسلمان تو کمرور ہیں، مغلوب ہیں، ملمی وفکری لحاظ ہے، سیاسی لحاظ ہے اور اسلح کے لحاظ ہے، لہذا وہ تو مغرب کے خلاف کسی سردیا گرم جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتے اور وہ اس کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے بلکہ بیمغرب ہے جواپی علمی فوقیت، سیاسی حشمت اور اسلحی توت کی بالاتری کی وجہ سے فرعون بنا ہوا ہے اور اس کا موقف یہ ہے کہ سے چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سراٹھا کے چلے

اور بیاصول تو مغرب کی سپر پاور نے علی الا علان اپنایا ہوا ہے کہ جو ہمار ہے ساتھ نہیں ( یعنی جو ہمار امطیع نہیں ) وہ ہمارا دیمن ہے اور جس ہے ہم خطرہ محسوں کریں گے اسے ہم بیشگی حملہ کر کے ختم کر دیں گے ۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ( Might is کا جنگل کا بیدوہ قانون ہے جس پر امریکہ علانیہ اکیسویں صدی کی ساری ' مہذب' ونیا کے سامنے عمل کر رہا ہے اور اس کا نشا نہ صرف مسلمان ملک بنے ہیں ۔ افغانستان اور عراق تباہ کیے جا بچے ہیں جبکہ شام ، ایران اور پاکتان کو مسلسل دھمکیوں اور دباؤیں رکھا جارہا ہے۔

اِس وقت تک جمہور مسلمانوں کا رویدا نتہائی مد برانہ سنجیدہ اور ٹھنڈا ہے۔ مغرب کے ظلم و زیادتی اور دشنی کے باوجودان کا موقف میہ ہے کہ ہماری مغرب سے کوئی لڑائی نہیں اور ہم مغرب کے ساتھ کوئی کشکش نہیں چاہتے ، نہ تہذیبی ، نہ سیاسی اور نہ اسلحی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے۔انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہے لہذا وہ ہرفتم کے تصادم سے بچنا چاہتے ہیں۔ بیق مغرب ہے جواپنی بالاتر قوت کی وجہ ے انہیں ڈانٹٹا ڈیٹٹار ہتا ہے کہتم ہوتے کون ہو ہماری بہترین تہذیب کو قبول نہ کرنے والے اور اگر کوئی ملاعمریا صدام حسین اس دھمکی سے نہ ڈریے تو مغرب اپنی برتر ساسی اور اسلمی قوت سے اس کا تو را بورا بنادیتا ہے۔

یہ بات شک و شبے سے بالاتر ہے کہ اس وقت جمہور مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت کی یہی رائے ہے کہ انہیں امن وسکون ،سلامتی ، استحکام اور ترقی کی ضرورت ہا اور وہ مغرب کے ساتھ کی سرو جنگ یا سلح کھکش میں نہ تو الجھنے کے قابل ہیں اور نہ انہیں الجھنا چا ہے ۔ البتہ کچھ مسلمان مغر فی ظلم وستم کو برداشت نہیں کر سکے اور وہ '' شک آ مد'' کا اصول اپنا نے پر مجبور ہوگئے ہیں ۔ وہ چونکہ کمزور ہیں با قاعدہ جنگ المد مخرب سے نہیں لڑ سکتے لہذا انہوں نے گور یلا جنگ شروع کردی ہے۔ مغرب ان مسلمانوں کو انتہا پینداور دہشت گرد کہتا ہے۔ گویا اب میدان میں تین فریق ہیں:

الم مغرب ، جواپی قوت و شوکت کے نشتے میں مسلمانوں پر ہرظلم روا رکھتا ہے ، نگی مطافت کا استعال کرتا ہے لیکن الے دہشت گردی نہیں گردا نتا بلکہ اسے اپنی اعلیٰ الحل متبد ہو اپنی قوت و شوکت کے بشتے میں مسلمانوں پر ہرظلم روا رکھتا ہے ، نگی کر یہ ہے ۔ (۱) وہ اپنے طافت ور میڈیا کی طافت سے اس جھوٹ کو بچے بنا کر بہتے کے لیے ہے ۔ (۱) وہ اپنے طافت ور میڈیا کی طافت سے اس جھوٹ کو بچے بنا کر بہتے کر رہے ہیں وہ انہیں مٹانے اور کیلئے پر مصر ہے اور مسلمان اس کی مزاحت کر رہے ہیں وہ انہیں مٹانے اور کیلئے پر مصر ہے اور مسلمان اکثریت پر بھند ہے۔ جو چند ہزار مسلمان اس کی مزاحت کر رہے ہیں وہ انہیں مٹانے اور کیلئے پر مصر ہے اور مسلمان اکثریت پر بھند ہزار مسلمان اکثر یت پر بھند کر رہے ہیں وہ انہیں مٹانے اور کیلئے پر مصر ہے اور مسلمان اکثر یت پر بھند کر رہے ہیں وہ انہیں مٹانے اور کیلئے پر مصر ہے اور مسلمان اکثر یت پر بھند کر رہیں مٹانے اور کیلئے پر مصر ہے اور مسلمان اکثر یت پر بھند کر ایک میں وہ انہیں مٹانے اور کیلئے پر مصر ہے اور مسلمان اکثر ہت پر بھند کر اور میں مٹانے اور کیلئے پر مصر ہے اور مسلمان اکثر ہت پر مصر ہے اور مسلمان اکٹر ہت پر بھند کر اور مسلمان ایکٹر ہت پر ہونے کی میں میں مٹانے اور کیلئے پر مصر ہے اور مسلمان اکٹر بے بی وہ انہیں مٹانے اور کیلئے پر مصر ہے اور مسلمان اکٹر ہت پر ہور ہونے کی میں میں ہو کی اور میں کی میں میں کو بھر ہوں کی میں کی میں کی میں کی میں کی کو بھر ہو کر کی کی کو کر کی کے دور کی کی کو کر کی کی کو کی کو کر کی کو کی کو کر کی کی کو کر کی کر کی کو کر کی کو کر کی کر

\_\_\_\_\_

اس کاشدید دباؤ ہے کہ وہ بھی اس مسلم اقلیت کو کیلنے میں اُس کا ساتھ دے۔ <sup>(۲)</sup>

۲۔ ایک معمولی مسلمان اقلیت جومغر بی ظلم وستم اور ننگی جارحیت سے تنگ آ کرمسلح

مزاحت پرتل گئ ہے وہ بٹ رہی ہے، مار کھار ہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے

<sup>۔</sup> فرعون کا بھی یہی موقف تھا جیسا کہ قر آن جکیم ہے پنۃ چلتا ہے۔ ملاحظہ ہو، طلہ ۲۰ :۳۳ ۲۔ اور جزل پر ویزمشرف جیسے بہت ہے کمزورلوگ اس کا ساتھ دے بھی رہے ہیں۔

اور یہی اس کا مقدر ہے جوا ہے معلوم ہے کیکن اس کے باو جود وہ اپنے موقف پر
قائم ہے اور اہل مغرب کے ان ظالم نا خداؤں کوزخم چائے پر مجبور کررہ ہی ہے۔
سالمان اکثریت (جسے ہم جمہور امت کہتے ہیں) جومغرب سے کسی تصادم کی
قائل نہیں لیکن وہ ایک فیصد مسلم اقلیت کو بھی دل ہی دل ہیں پند کرتی ہے اور اس
کاعز بمت پر بنی موقف اس کو اچھا بھی لگتا ہے۔ پچھاس لیے بھی کہ پیلوگ اچھے
اور باعمل مسلمان ہیں۔
اور باعمل مسلمان ہیں۔
ان تین فریقوں کے تعامل اور کشکش کے نتیج میں مسلم دنیا میں دوطبقات اور پیدا

ان تین فریقوں کے تعامل اور تھلش کے جمیعے میں مسلم دنیا میں دوطبقات اور پیدا ہو گئے ہیں جن کا ذکریہاں ضروری ہے:

بہلا طبقہ تو ایسے بزدل مسلمان تکمرانوں کا ہے جومغرب کے ناجائز دباؤکو برداشت نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپنے اقتدار کو شخط اور طول دینے کے لیے مغرب کے ناجائز دباؤکو قبول کرلیا ہے اور جمہورا مت کے موقف سے صرف نظر کرلیا ہے۔ بلکہ مغرب کے ساتھ مل کر فدکورہ مسلمان اقلیت کو کچلنے میں مغربی طاقتوں کا ساتھ دینا قبول کرلیا ہے۔ بی حکمران عمو ما سیاسی اور فوجی ڈکٹیٹر ہیں، نہ عوم کی مرضی سے برسرا قتدار آئے تھے اور نہ عوام کی مرضی سے برسرا قتدار رہ سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے اس موقع کو نئیست سمجھا کہ انہیں مغرب کی جمایت میسر آگئی۔ اور اب وہ ان کے ایجنٹ بن کر دہشت گردی کے خاتمے کے پرفریب نعرب پر فدکورہ مسلمان اقلیت کو کچل رہے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے پرفریب نعرب ہو غیرتعلیم یا فتہ ،مفلس اور غیر منظم ہونے کی وجہ سے غیر موثر ہے۔

ی وجہ سے بیر فور ہے۔ دوسرے ابن الوقت، سطی فکراورخودغرضانہ اور سقیم وعقیم سوچ رکھنے والے دانشوروں ، صحافیوں اور عالموں کا ایک گروہ وجود میں آگیا ہے جواپنے ذاتی مفادات اور اپنی ذاتی اغراض کے لیے جمہورامت کے مفادات کو بچ کر اہل مغرب کے ایجنڈے کومسلم معاشرے میں آگے بڑھا رہا ہے۔ان میں ایک اقلیت ان مسلم علاء اور دانشوروں کی ہے جو آکری افلاس کا شکار ہیں اور ایک ہالا دست تہذیب کی آکر نے ان کے چھوٹے دماغوں کو محور کررکھا ہے۔ وہ مغرب ہے مرعوب ذہمن ہے سوچتے ہوئے ہوئ دیانت داری ہے یہ بھتے ہیں کہ سلم امہ کی بہتری آئی میں ہے کہ وہ اہل مغرب کے راستے پر چیا، وہنی پسما ندگی ہے نظے اور دنیا وی ترقی کے لیے اہل مغرب کے اصول واسالیب کو اپنا لے لیکن ان کی ہوئی آکٹر ہے ایسے محافجوں ، دانشوروں اور سیاسی کا رکنوں پر شمتال اپنا لے لیکن ان کی ہوئی آکٹر ہے ایسے محافجوں ، دانشوروں اور سیاسی کا رکنوں پر شمتال ہے جن کے پیش نظر محض دنیا وی فائد ہے ہیں۔ ان کا کوئی اصول نہیں یا یوں کہے کہ ان کا اصول محض یہ ہے کہ منفعت کہاں ہے صاصل ہو سکتی ہے؟ مال کہاں ہے مل سکتا ہے؟ نوکری ، منصب اور پلاٹ کہاں ہے مل سکتا ہے؟ بین اور ان کا وجود ملت کے لیے ایک عار اور دھیہ ہے۔ یہ دھر تی کا بوجھ ہیں لیکن اس سے انکار بہر حال نہیں کیا جاسکتا کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں بلکہ یہ ابن الوقت ہی اس وقت آ ہے ہاؤ ہو کی وجہ سے معاشرے میں نمایاں ہیں۔

## فکری اور تہذیبی استر داد سے مقصود تحفظ ذات ہے

جب جہور مسلمان میر موقف اختیار کرتے ہیں کہ وہ مغربی تہذیب کو قبول نہیں کرنا چاہئے اس لیے کہ وہ اپنی بنیا دیس غیر اسلامی ہے قواس سے اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ او پر اشار تا ذکر ہوا کہ اس سے مقصود واضح طور پر میہ ہوتا ہے کہ مسلمان زندگی گرار نے کے اپنے اصولوں پر عمل کریں، اسلامی نظریۃ حیات کو اپنا کیں اور مغربی نظام حیات کی پیروی نہ کریں ۔ لینی اس سے مقصود مغرب سے کھکش نہیں، مغرب کو چیلنے کرنا نہیں بلکہ اپنے وجود کی حفاظت ہے۔ اسلامی اصطلاح 'حفظ البیضہ' کا یہی مطلب ہے کہ امت کا وجود باتی رہے، امت باتی رہے، امت باتی رہے امت کا وجود باتی رہے، امت باتی رہے امت کا وجود من اسی وقت باتی رہ سکت ہو جب وہ اپنے نظریۃ حیات پر عمل کرے، جب وہ اپنے فکری نظام سے محکم طور پر وابستہ ہو جب وہ اپنے نظریۃ حیات پر عمل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے پر تیار ہو۔

مسلم امت اس وقت کھلی آئھوں دیکھرہی ہے کہ بالا دست مغرب جب کہتا ہے
کہ وہ مسلم دنیا میں جمہوریت نافذ کرنا چاہتا ہے، نبیا دی حقو ق کی بحالی چاہتا ہے اور
جب وہ گلو بلائزیشن کا نعرہ لگا تا ہے تو اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ مغرب
جہوریت کے اپنے تصور کومسلم مما لک میں نافذ کرنا چاہتا ہے جو اصلاً خلاف اسلام
ہے۔ (۱) وہ بنیا دی حقوق کے اپنے ان تصورات کومسلم دنیا میں نافذ کرنا چاہتا ہے جو
صریحاً غیراسلامی ہیں (۲) اور رہی گلو بلائزیشن تو وہ محض ایک سٹنٹ، بہانہ اور ذریعہ ہے

مغرب میں جمہوریت کا مطلب ہے جمہور کی بالا دی ہر چیز پر، یہاں تک کہ اللہ اوررسول پر بھی۔
یہی وجہ ہے کہ غربی جمہوریت کی قائم کر دہ آسمبلیوں نے بغیر کسی ججک اور رکاوٹ کے شراب، زنا،
سود اور جوئے کو حلال قرار دیا ہے، ہم جنس پرتی کی اجازت دی ہے۔ بغیر نکاح عورت اور مردکو
اکٹھے دہنے کی اجازت دی ہے وغیرہ وغیرہ ۔ بی حض مغربی جمہوریت کی ایک جھلک ہے۔ حقیقت
سی ہے کہ اس کے اکثر پہلوسو فیصد غیر اسلامی ہیں۔ اس کے مقابلے ہیں اسلام کا نظام حکومت و
سیاست کیا ہے اس کی تفصیل کا می خیر ہیں۔ تا ہم اتن بات واضح ہے کہ اسلام شورائیت کا حامی ہے
ساور بیکہ آمریت بہر حال خلاف اسلام ہے۔

مغرب کے بنیا دی انسانی حقوق کا اساسی فلفہ بھی سوفیصد غیر اسلامی ہے۔ یہ فلفہ کہتا ہے کہ انسان

آزاد ہے ( بیعنی مادر بدر آزاد ہے ) اور جو چاہے کرسکتا ہے اور جیسے چاہے زندگی گر ارسکتا ہے، اس پ

کوئی پابندی نہیں لگائی جاسکتی۔ جبحہ اسلام کا بنیا دی نظر سیر ہے کہ انسان آزاد نہیں اللہ کا عبد ہے،

مسلمان کہتے بی اس کو بیں جو اپنی آزادی اللہ کے آگے تج دے اور اس کی غیر مشروط اطاعت

مرے۔ وہ مسلمان مسلمان بی نہیں جو اللہ اور رسول کے مقابلے بیں اپنی مرضی کرے۔ بیصر ن

بنیا دی تصور کی بات ہے۔ حقیقت ہیہ کہ مغرب کے بنیا دی حقوق کی ساری تفصیل اپنی کند بیں غیر

اسلامی ہے۔ اسلام نے بلا شبر انسانوں کو بہت سارے حقوق و یہ بیں اور ان کی بہت ساری ذمہ

واریاں مقرر کی ہیں جن کی تفصیل کا میہ موقع نہیں۔ تا ہم یہ بات واضح ہے کہ اسلام اپنی مقرر کردہ

عدود کے اندر جریت فکر عمل کا داعی ہے اور عور توں ، بچوں ، کم زوروں کے حقوق کی کا تحفظ کرتا ہے۔

مغرب کی سیکولرا قدار کی یو نیورسلائزیشن کا اورمغرب کے سر مایدداراندنظام اورمعاشی مفادات کے غلبے کا لہذامسلمان جب یہ کہتے ہیں کدوہ مغربی تہذیب کو قبول نہیں کریں گے تو اس کا مطلب صرف میہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بقا چاہتے ہیں ، وہ بحثیت مسلمان زندہ ر ہنا جا ہتے ہیں۔وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلام کے اصولوں اور اس کی اقدار برعمل کرنا جا ہے ہیں اور بس ۔ یہ نقط ُ نظر جارحانہ نہیں مدافعانہ ہے۔ وہ مغربی تہذیب وچینج نہیں کرتے اور اسے ختم کرنے کی بات نہیں کرتے۔ وہ تو صرف میہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے معتقدات کے مطابق زندگی گزارنے دو۔ ہمیں ایسے جینے دوجیسے ہم جینا عات بي - اگر جم مغرب كاپين كوث اور نكفائي نهيس پهننا جا بية تو جميس اپي شلوار قيص، دهوتى بإنجامه اورعبا بينغ دو-اگرجم سود والى معيشت نبيس جاية توجميس بالسود معيشت چلانے دو۔اگر ہماری شوری (پارلیمنٹ) اللہ اوررسول کے احکام کو بالاتہ مجھتی ہے تو ہمیں الیاسجھنے دو۔غرض جب مسلمان کہتے ہیں کہ وہ مغربی تہذیب کورد کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف ميہوتا ہے كدوه اپنى بقاع بت بين اور اسے نظرية حيات برعمل كرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔اورہم مجھتے ہیں کہ بیموقف بہت متوازن ہے،عادلا نہ ہے ہنی بر انصاف ہے۔ ہرمعقول اور شریف آدمی کوجمہور مسلمانوں کے اس موقف کوسرا ہنا جا ہے۔

بياستر داد مانع استفاده بين

بلاشبہ بیموقف صحیح ہے کہ ہمیں مغربی تہذیب کورد کر دینا چاہیے کیکن اس استر داد سے مراد کلی استر داد سے مراد کلی استر داد نہیں ۔ اور اس کے گئی اسباب ہیں جوشر عامقبول ہیں ۔ بیر بحث چونکہ دقتق ہے لہذا قارئین سے درخواست ہے کہ وہ توجہ سے ہماری مندرجہ ذیل گز ارشات برغور فر مائیں:

ا بشار ع نے جتنے احکام بھی مقرر فر مائے ہیں ان سے مقصود انسانوں کے مصالح کی حفاظت ہے تا کہ انسان کو حقیق خوشی اور سعادت میسر آسکے اور وہ کم سے کم معاصی اور مشکلات ہیں الجھے۔

٢ بعض معاملات ميں شريعت جب كى چيز كردوقبول كافيصله كرتى ہوتو

اس کے سوفیصد نافع اور غیر نافع ہونے کی بنا پڑئیں کرتی بلکہ ظن غالب کی بنیاد برکرتی ہے چنانچہ دیکھیے کہ قرآن تھیم شراب اور جوئے کے بارے میں علی الاعلان کہتا ہے کہ ان کے چھے فائد ہے بھی ہیں لیکن چونکہ ان کے مصرات ان کے فوائد کی نسبت زیاہ ہیں اس لیے شارع نے انہیں حرام قرار دے دیا۔ (۱) پھر نبی کریم مُنظیم نے فرمایا کہ جس مسکر (ہرنشہ آور چیز) کی کثیر مقدار حرام ہو

اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ (۲) حالا نکہ عمومی مشاہدہ یہ ہے کہ اس کی قلیل مقدار وہ تیجہ مرتب نہیں کرتی جس کی وجہ ہے اے حرام کیا گیا تھا مثلاً اگر کوئی آ دھا گھونٹ شراب بی لے تو اسے نشہ نہیں ہوگا، جو ممانعت شراب کی علت ہے، کیکن شارع علیم نے اس سے اس لیے منع فر مایا ہے کہ اس کی قلیل مقدار کامسلسل استعال، ظن

غالب میں،اس کے کثرت استعال پر منتج ہوگا لینی اگر کوئی مخص روزانہ آ دھا گھونٹ شراب بی لے، یہ بیجھتے ہوئے کہاس ہے نہ تو نشہ ہوتا ہے اور نہ کوئی دوسرابڑ انقصان ،لہذا اس میں حرج ہی کیاہے؟ تواگر چداس کی بید دنوں با تیں سیح میں ( کرندتو نشہ ہوگا نہ صحت کا

بڑا نقصان ) لیکن انسانی سرشت کو د کیصتے ہوئے اس امر کا امکان غالب ہے کہ جوروز تھوڑی می شراب پیتا ہے وہ کسی نہ کسی روز زیادہ بھی ہے گا ،اس لیے شریعت نے طن غالب

کی بنیا دیراس ہے منع کر دیا اور آپ نگانا نے نے فر مایا کہ شراب سے کلی اجتناب کرو ،تھوڑی س بھی نہ پیو،بطور دوابھی نہ پیو<sup>(۳)</sup> چکھو بھی نہیں اوراس کے قریب بھی نہ جاؤ۔<sup>(۳)</sup>

سا۔ جس طرح بہلے ذکر ہو چکا کہ مغربی ورلڈویواسلامی ورلڈویو سے مختلف بلکہ اس کے متضاد ہے۔اسی طرح اس ورلڈویو پر ببنی مغرب علمیات لیعنی مغربی نظریے علم اور تصور

علم بھی مسلم نظری علم سے مختلف ہے جبیا کہ ذیل کے جدول سے ظاہر ہے:

## البقره:٢١٩

سنن ترندي، كماب الاشربه، باب ماسكر كثيره فقليله حرام

صحیحمسلم، کتابالاشربه، بابتحریم تداوی بالخمر

سنن ابي دا وُد، كتاب الاطعمه، باب الحلوس على ما ئدة عليها بعض ما يكره

ا ـ مآ خذعكم: بنيادي مآ خذ انساني عقل اورمشاہدہ وتجربہ۔ ندہب کی برائے نام

٢\_مقصد علم: انسانی صلاحیتوں کی نموء

تا کہ انسان دنیاوی زندگی کامیابی سے گزار تکے۔

٣ ـ طريق كار: مغربي علميات ك

مطابق تطور علم اور ابلاغ علم (ليعني عمل تعلیم) ایسے طریقے سے کہ مغربی

ورلدو يوكامطلوبهانسان تيارهو سكي

٣ ـ غايت علم: بحيثيت قادر مطلق كأئنات كى تنجيراورد نيامين كاميابي \_

۵\_انواععلم:

i- ندهبی علم

ii- سوشل سائنسز لیعنی عمرانی علوم جیسے

معاشيات،سياسيات،قانون تعليم وغيره

ا ـ ما خذعلم قرآن وسنت بنيادي ما خذ ـ

انسانی عقل اورمشاہدہ وتجربہ کی حیثیت ٹانوی

ما خذ کی ہے جوقر آن وسنت کے تابع ہیں۔ ٢ مقصد علم: خداآ گابى: تاكدانسان الله،

اس كے حقوق اوراحكام سے دانف ہوسكے۔ خودآ گاہی: تا کہانسان عبداور خلیفہ ہونے

کی جیثیت سے اپنی ذمددار آوں سے آگاہ ہوکران سےعہدہ برآ ہوسکے۔

س\_طریق کار: مسلم علمیات کے مطابق تطورعكم وابلاغ علم (يعنی عمل تعليم) ایسے

طریقے ہے کہ سلم ورلڈ ویو کا مطلوبہ انسان تيار ہو سکے۔ ۴ \_ غایت علم: دنیا میں الله کی اطاعت اور

آ خرت میں کامیا بی بعنی حصول رضائے الہی (اگرمسلمان بحثیت مجموعی بطور امت الله

کے احکام برعمل پیرا ہوں گے دوہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں سے )۔

۵\_انواععلم:

i-علم مبنی بروی ( قرآن وسنت )

ii- علوم آلیہ: جوعلوم وحی کی مختصیل کے لیے

ضروری ہیں جیسے عربی زبان کاعلم۔

iii- نیچرل و فزیکل سائنسز جیسے فزیس، iii- وہ علوم جو وحی اور عقل دونوں کے امتزاج برمبنی ہیں ( سارے اجماعی علوم تحمیسٹری ، بیالو جی ،میڈیسن وغیرہ۔ جیسے معاشیات، سیاسیات،تعلیم، قانون، نفسیات وغیرہ)۔

i v - ٹیکنالوجی جیسے کمپیوٹر کا استعال iv - و وعلوم جن كا غالب حصدانسًا ني عقل و (انفارمیشن ٹیکنالوجی)۔ تجربہ پر مبی ہے جیسے طب، ہندسہ (انجینئر گگ)، زراعت وغیره -ان علوم کا تطبيق پہلو لیعنی فنون و ٹیکنالوجی بھی اس

نوع علم كاجزو ہيں۔ مندرجه بالا جدول سے طاہر ہوجاتا ہے کہ سلم تصورعلم اور مغربی تصورعلم کہاں

ایک دوسرے سے دور ہیں اور کہاں قریب مسلم تصورعلم اپنے مآخذ اور غایت میں مغربی تصورعلم کے الٹ ہے کیکن انواع علم میں ایسے علوم وفنون دونوں میں مشترک ہیں ا

جوزیا د ہ تر انسانی عقل وتجربہ پرمبنی ہیں ،الہٰذاان علوم میں مسلمان مغرب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اجتماعی علوم بھی مشترک ہیں لیکن چونکہ وہ زیادہ تر ورلڈویو بربنی ہوتے ہیں

لہٰذاان میں مسلما نوں کے لیےمغربی علوم سے استفاد سے کی مُنجائش بہت تھوڑی ہے اور جوہے وہ بھی بہت احتیاط کا تفاضا کرتی ہے اور اس کی شرط بیہے کہ اس کا طریقتہ کا رایسا

ہونا چاہیے کہ مغربی علوم وتہذیب کے بیا جزاء بالآ خرمسلم فکروتہذب کارنگ قبول کرلیں اوراس میں جذب ہوکراس کا ایک حصد بن جائیں ندید کہ سلمان ان علوم کواس طرح

قبول کریں کہ خوداس کے رنگ میں رکھے جا کیں۔ سم \_ جب کسی فکر، وین عقیدے، تہذیب ہے آپ کی فکر، وین عقیدے اور تہذیب کا

واضح اختلاف سامنے آ جائے تو اب آپ کی شاخت (identity) کا تقاضا یہ ہے کہ

آ پ اپنی بات ،عقید ہے، رسم ورواج پر مداومت اختیار کریں اور مخالف فکراوراس کے

رسم ورواج کے قریب بھی نہ چھکلیں۔ چنانچہ بہت سارے امور میں ہمیں نبی کریم مُنافِیْج کا میہ قول گرامی نظر آتا ہے که محالفوا الیهودو النصاری ' (ا) یعنی ببودونصاری کی مخالفت کرومثلاً فرمایا دارهی بره ها و اورموخچیس کثوا و اور یهودونصاری کی مخالفت کرو<sup>(۲)</sup> ( کیونکه وه داڑھی کثواتے اورمو تجھیں بڑھاتے ہیں ) اور آپ مُؤاثِثًا نے اس اصول پراتنا اصرار فرمایا کہ اس کا دائر ہ بظاہر بےضرر چیز وں تک بڑھایا دیا مثلاً آپ نے دس محرم کوففی روز ہ رکھا۔ جب آپ سَائِيْ کو بتايا كياكه يهودى بھى دى محرم كوروز اركھتے ہيں تو آپ سَائِيْ الله في الله کہا گلے سال تک میں زندہ رہا تو صرف دس کی بجائے نو اور دس کے روز بے رکھوں گا<sup>(۳)</sup> تا کہ یہود سے الگ ہماری اپنی ایک شناخت اور طریقہ مقرر ہوجائے۔ یہی وجہ ہے کہ اوڑ سے وغیرہ میں ) کسی دوسری قوم ہے مشابہت اختیا کر بتو وہ اسی میں سے ہے لیعنی آ س جناب مَثَاثِيمُ نے اس کوا تنابر اسمجھا کہ اس کا اسلام ہی مشکوک قرار دے دیا اور اس کے وجود کی نفی فر مادی اور فر مایا کہ جوالیا کرے وہ جارانہیں انہی کا ہے کیونکہ وہ انہی جیسا بنتا چا ہتا ہے۔ تو شریعت کی سپرٹ یہ ہے کہ جو فکر، دین، عقیدہ، تہذیب مسلمانوں کی فکر، دین ،طریقے ، تہذیب سے مختلف ہو، ہرگز ہرگز مسلمانوں کواس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اصرار سے اور التزام ہے ان سے مشابہت سے اور ان کی پیروی سے بچنا چاہیے کیونکہ اس میں ان کی منفر د، الگ اور مستقل فکر، وجود اور تہذیب کے شخص کی بقا کا راز پوشیدہ ہے۔ چنا نچہ ہم آپ سُلُقِیم کے تیار کیے ہوئے اصحاب کو دیکھتے ہیں تو جیران ہوتے ہیں کہان کی نگاہ اس سلسلہ میں کتنی دوررس تھی ، چنانچے حضرت عمر وہا تھانے شرعی

ا منداحر بن خبل، ج:۵،ص:۲۲۵،۲۲۴

۲ صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب ماذ کرعن بنی اسرائیل

۲\_ صحیح مسلم، کتاب الحیض ، باب جواز غسل الحائض.........

٥- سنن ابي داؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة

طور پرمباح ہونے کے باو جود صحابہ کرام جھائے کو یہود ونصاری کی عورتوں کے ساتھ تکاح کرنے سے روک دیا اور ذمی عورتوں کو مسلمان عورتوں جیسا لباس پہننے ہے منع کردیا۔ حضرت عمر ڈاٹھ کے بیا قد امات منشائے نبوت کے عین مطابق تھے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ٹھائی نے نہیں قبول فر مایا اور کسی نے ان کی کیرنہیں گی۔ ۵۔ فہ کورہ بالاا حکام اور شدت کے باوجود چونکہ شارع کے پیش نظریہ ہے کہ لوگ اسلام کودل سے قبول کریں اور طبائع اس سے مانوس ہوجا کیں لہذا جہاں مخبائش ہو وہاں شارع مقامی اعراف اور رسم و رواج کو، جہاں تک وہ اسلامی سپرٹ سے مطابقت

ر کھتے ہوں، قبول کرتا ہے اور خواہ مخواہ ان سے نہیں الحتا۔ اس کی بے شار مثالیں نی
کریم الفیار کے اسور حسنہ سے لئی ہیں جن میں سے چندایک کی طرف ہم اپنے قارئین
کی توجہ میذول کرائیں گے:

حضرت عائشہ ن فی فرماتی ہیں کہ جاہلیت میں طلاق کے کئی طریقے مروج تھے، آپ تالیم نے سبر دفرمادیے اور صرف وہ ایک طریقہ باتی رکھا جو فطرت کے قریب تھا لیخی تین طلاقوں کا موجودہ طریقہ۔(۱)

حضرت عائشہ ری فی فی بیں کہ میں نے انسار کی ایک بیٹیم پی پالی ہوئی تھی، جب وہ بالغ ہوگئ تو میں نے اس کے نکاح کا پروگرام رکھا۔ اتفاق ہے اُس دن نی کریم مَن فی ہوگئ تو میں نے اس کے نکاح کا پروگرام رکھا۔ اتفاق ہے اُس دن نی کریم مَن فی کھرسے باہر تھے۔ واپس آئے تو پوچھا کہ کیا پی کورخصت کردیا؟
میں نے کہا 'ہاں'۔ اس پر آپ نے بوچھا کہ (بچیوں کی زخصتی کے موقع پرگائے میں نے کہا 'نہیں'۔ آپ نے فرایا جانے والے ) گانے بھی گائے کہ نہیں؟ میں نے کہا 'نہیں'۔ آپ نے فرایا دہمہیں میرنا چا ہے تھا کیونکہ انسارا سے پند کرتے ہیں۔ (۱)

ا ۔ سنن ابی داؤد ، کتاب الطلاق ، باب فی وجوہ النکاح ۔ ۔ التی کان بیٹا کے بہا اہل الجاہلیہ ۔ ۲۔ صحیح بخاری ، کتاب النکاح ، باب النبوۃ التی یہدین المراۃ

حفرت عائشہ ٹاٹھا ہی ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُلٹیٹا نے ان سے فر مایا کہ اگر جھے قریش مکہ کے بد کنے کا خدشہ نہ ہوتا ( کہ انہوں نے آخر میں اسلام قبول کیا تھااوراسلامی تربیت کا رنگ ان پر بہت گہرانہ تھا) تو میں کعبہ کوگرا کرا ہے حضرت ابراجیم مَلٹِٹاوالی بنیاوں پرازسرنوتغیر کردیتا۔ (۱)

۲۔ یکی وجہ ہے کہ فقہائے اسلام نے عرف اور مقامی رسم ورواج کو محم شری کے مآخذ میں سے ایک ماخذ قرار دیا ہے۔ مالکیہ تو اس میں منفر دبیں کہ وہ مل اہل مدینہ کو جست ماننے بیں اورا حناف بھی ، اجو عصری تقاضوں سے مطابقت کا شدیدر جمان رکھتے ہیں، مقامی اعراف کو بہت اہمیت دیتے ہیں (۲) اور مشہور حنفی فقیہ امام ابن عابدین نے تو اس مرح ماہرین اصول فقہ معاصر اور مقامی حالات سے واقعیت کوشر طاجتہا دقر اردیتے ہیں۔ (۲)

ے۔ انبیاء کرام اور فقہاء عظام پہلے سے مروج علوم واحراف کو جواتی اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے کی قابل فہم اسہاب ہیں:

الله تعالیٰ کی سنت کے مطابق شروع ہی نے ہرقوم میں پیغیر مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ بعد میں اگر لوگ اس آسانی ہدایت میں تح بیف کرلیں اور اس پڑل کورک کی کورک سے بھی کردیں تو سابقہ شریعت کے مقر رکردہ وہ ضا بطے جورہم ورواج اور اعراف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ، کسی حد تک مروج رہتے ہیں۔ گویا وہ تو میں جو اس وقت مسلمان نہیں ہیں ، ان میں سابقہ شرائع سے ختال ہونے والے کئی رہم ورواج ایسے ہو سکتے ہیں جوا پی اصل شکل یاروح کو محفوظ رکھے ہوئے ہوں۔ ایسے رہم ورواج اور اعراف کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ماہرین اصول فقہ، ان امور

ا۔ صحیح بخاری، کتاب الجے، باب فعنل مکدو بنیا نہا

۲ - امام سرحتی ،البسوط، جهام مها، دارالکتاب العربی القابره،۲ ساه

ا- دكور محدسلام مدكور بمناجج الاجتهاد بص ١٦٨ طبع جامعة الكويت

میں جہاں قرآن وسنت کا صریح اور واضح تھم موجود نہ ہو، سابقہ شرائع کے احکام کو حجت مانتے ہیں۔(۱)

۔ دوسری قوموں کے بہت سے رسم وروائ عقل اورانسانی تجربات پربٹنی ہوتے ہیں جوا کشر اوقات حکمت سے خالی نہیں ہوتے اور عقل کے بارے ہیں شریعت کا موقف یہ ہے کہ وہ بنائے احکام تو نہیں البتہ دلیل احکام ضرور ہے بینی اسلامی شریعت ہیں احکام کی بنیا دوتی پر ہے نہ کہ مضاعقل پر (گووی کے منصوص احکام ، بر بنائے حکمت اللی ، عقلی فقاضوں کو پورا کرتے ہیں ) لیکن جہاں حکم شری واضح نص کی صورت میں موجود نہ ہو وہاں منصوص شری احکام کی روشنی میں عقل کا استعمال ہی بنائے احکام ہوتا ہے اوراس کی بنیا د (منجملہ دوسری نصوص کے ) مشہور حدیث معاقر ہے جس میں آپ بنائی اس کے حضرت بنیا د (منجملہ دوسری نصوص کے ) مشہور حدیث معاقر ہے جس میں آپ بنائی آپ کے استفسار کے جواب میں کہا کہ قرآن و معاقر کی تحسین فر مائی جب انہوں نے آپ کے استفسار کے جواب میں کہا کہ قرآن و مست کے احکام کی عدم موجود گی میں وہ عقل (اجتہاد) سے فیصلے کریں گے (۱۰) اس کا مطلب یہ ہے کہا گر کسی معالم میں شری نص موجود نہ ہواور شری احکام کا مثالی راہور ہا ہو یا بدرجہ آخر جہاں کسی شری تھم کی خلاف ورزی نہ ہور ہی ہوتو وہاں پوفت ضرورت کسی مقامی عرف یا کسی دوسری قوم رتہذیب کے عقلی اور انسانی تجربات سے فائدہ اٹھایا میں عاسل ہو اسکا ہو اسکا ہو اسکا ہو میں اسکا ہو اسکا ہو اسکا ہو اسکا ہو اسکا ہو اسکا ہو میں دوسری قوم رتہذیب کے عقلی اور انسانی تجربات سے فائدہ اٹھایا

مندرجہ بالا گرارشات کا خلاصہ بیہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اور ان کی سپرٹ کا تقاضا بیہ ہے کہ مسلمانوں کو اصولاً تو مغربی تہذیب کورد کر دینا چاہیے ( کیونکہ وہ بنیا دی طور پرخلاف اسلام اصولوں پر بنی ہے اور اہل مغرب صدیوں ہے مسلسل اسلام اور مسلم دشمنی کا واشگاف مظاہرہ کر رہے ہیں) اور اہل مغرب کی بیروی کرنے کی بجائے اپنے علیحدہ فکری، ثقافتی، تہذیبی اور سیاسی وجود کو برقر ارر کھنے کی جدوجہد کرنی چاہے تا ہم

<sup>.</sup> امامغزالي، المستصفى من علم الاصول، ج٢ بم ١٣٢، مطبع مصطفى محمد القاهره، ١٩٣٧ء

\_ سنن ابي داؤد، كتاب القضاء، باب اجتباد الرأى في القضاء

اس استرداد کے بعد اپنے نظریۂ حیات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اور اپنے مصالح اور اہداف کے مطابق طے کردہ منج پڑمل کرتے ہوئے اور اپنا علیحدہ تشخص برقر ارر کھتے ہوئے اگر کہیں مغربی علوم وفنون یا ان کے انسانی تجربات سے استفادہ کرنے کی ضرورت پڑجائے تو بیرام اور ناجائز نہیں ہے۔

اس حقیقت کا انکارنہیں کیا جا سکتا اور نہ ہم مسلما نوں کواس کا انکار کرنا جا ہے کہ ہر تہذیب صدیوں کا سفراینے اصولوں کے مطابق طے کرتی ہے، اس کا اپنا ایک مخصوص رنگ اور مزاج ہوتا ہے لیکن اس سفر میں ،خصوصاً جزئیات وفروعات میں ، و ہ دوسری تہذیبوں سے اخذ واستفادہ بھی کرتی ہے اور یوں دوسروں کے رنگ کواپنے رنگ میں جذب کرتی ہے لیکن اپنے اصل رنگ و مزاج اورخصوصیات کو برقر ار رکھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔اس طرح کا اخذ واستفادہ ندموم نہیں ہوتا۔ یہی کچھ مسلم تہذیب نے بھی کیا۔اس کے اپنے اصول تھے،اس کا اپنا ایک مخصوص رنگ اور مزاج تھا اور صدیوں کا پیسفراس نے اپنے انہی اصولوں اور اس مخصوص رنگ اور مزاج کے مطابق جاری رکھا تا ہم اس نے ،خصوصاً جزئیات و فروعات میں، دوسری قوموں/ تہذیبوں ے استفادہ بھی کیا۔ یوٹانی علوم بھی اس پراٹر انداز ہوئے اور ایرانی و ہندی تہذیوں نے بھی اس کے نقوش پر اثر ڈالالیکن اس سے مسلم تہذیب کے تشخص کو بھی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔اس طرح مغربی تہذیب کے بھی اپنے اصول اور اپنا رنگ اور مزاج ہے جو اس کے مخصوص تشخص کی بنیا د ہے۔اس نے بھی مسلم تہذیب سے استفادہ کیا ہے لیکن ا پناراستداورا پنارنگ ڈھنگ نہیں بدلا۔

آج ہمارادستورالعمل بھی یہی ہونا چاہیے۔ مسلم تہذیب کے اپنے اصول ہیں ، ابنا رنگ اور مزاج ہے اور مغربی تہذیب اس سے مختلف اور متضا داصولوں کی حامل ہے اور اس کا ابنا مزاج اور رنگ ہے جومسلم اصولوں اور تہذیب سے بالکل مختلف ہے۔ لبندا آج ہم مسلمانوں کے لیے تیجے راہ عمل یہی ہے کہ ہم اپنے اصولوں سے جڑے رہیں ،

ا پی تہذیب سے وابسۃ رہیں اور مغربی اصولوں اور اس کی تہذیب کوعلی وجہ البھیرت رد کردیں۔ تاہم رد کرنے کے بعد اپنے نظریۂ حیات پڑعمل کرتے ہوئے اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار نے ہوئے بوقت ضرورت دائر ؤ مباحات میں مغربی تہذیب سے کچھا خذ واستفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

البتہ جمیں اِس موقع پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اہل مغرب اس وقت ہالا دست ہیں اور مسلمان اس وقت کمز وراور ہزیمت خوردہ ہیں اور اسی طرح مغربی فکر و تہذیب اس وقت کمز وراور نا تو اں ہے تہذیب اس وقت کمز وراور نا تو اں ہے لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مرعوب ذہن کے ساتھ مغربی فکر و تہذیب کی پیروی شروع کر دیں ۔ کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس سے ہمارے اصولوں کی نفی ہوگی ، اس سے ہماری تہذیب کی فعی ہوگی ، اس سے ہماری تہذیب کی فعی ہوگی ، اس سے ہمارے منفر دفکری وعملی وجود کی نفی ہوگی ۔ الہذا ہمیں غیر معمولی احتیاط اور عزم کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے اصولوں پڑمل کرنا ہے اور اپنی تہذیب کی پیروی کرنا ہے اور اپنی تہذیب کی پیروی کرنا ہے۔

امید ہے اس وضاحت سے ہمارا بیرموقف واضح ہوگیا ہوگا کہ ہمیں مغربی تہذیب کو ردکرنا ہے اور مسلم تہذیب کو اپنانا ہے لیکن ایسا کرتے ہوئے ہم اال مغرب سے تھوڑ ابہت مخاط استفادہ کر سکتے ہیں جس کی تفصیلات کی طرف ہم نے سطور بالا ہیں اشارہ کیا ہے۔

## مغرب كاردعمل

بظاہر ہماری بات کمل ہوگئ لیکن یہاں ایک اور البحن کو بھی سلجھالینا چاہے اور وہ
یہ کہ مسلمانوں کے اس موقف پر ، کہ وہ اپنی مرضی سے مغربی فکر و تہذیب کی پچھے چیزیں
لے لیں اور پچھے کور دکر دیں ، مغرب کا ممکندر عمل کیا ہوسکتا ہے؟ عام تاثر یہ ہے کہ مغرب
اس موقف کو تو بین آمیز سمجھ کر حقارت سے رد کرے گا کیونکہ مسلمان اس وقت مغرب
کے مقابلے میں کمزور بیں اور کمزور کو بیت کون دیتا ہے کہ وہ طاقتور سے اپنی مرضی
منوائے؟ بلکہ مسلمانوں کی حیثیت تو اس وقت ما تکنے والے گداگر کی تک ہے کہ اکثر

مسلمان ملک مغربی مما لک اور اداروں کے مقروض ہیں اور مانگنے والے کو بیر حق کون دیتا ہے کہ وہ دینے والے سے بیمطالبہ کرے کہ آج وہ گندم کی بجائے جاول کھائے گا؟

ہماری رائے یہ ہے کہ بلاشبہ یہ موقف مغرب کے لیے اشتعال انگیز اور نا قابل قبول ہوسکتا ہے لیے اشتعال انگیز اور نا قابل قبول ہوسکتا ہے لیکن اس کے باو جود مغرب یہ رویہ نہیں اپنائے گا کہ اگرتم ہماری جمہوریت اور سیکولرزم کونہیں مانتے تو جاؤ، ہم تمہیں اپنی سائنس و میکنالو جی بھی نہیں دیں

گے اوراس کے دوبرے سبب ہیں:

ایک تو مید که مغرب بنیا ہے، اسے بہر حال اپنا مادی مفادعزیز ہے اور مسلم دنیا اس کی مارکیٹ ہے، اس کی ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی پروڈ کٹس کی خریدار ہے مثلاً اپنی اعلیٰ ٹیکنالوجی کی بنیا د پر مغرب بہترین اسلحہ تیار کرتا ہے۔اب اگر مسلمان مما لک میاسلخ نہیں خرید تے تو اس کی اسلحہ ساز فیکٹریاں بند ہوجا کیں گی لہذا مغرب اپنے معاشی مفاد کے لیے اپنی ٹیکنالوجی مسلمان مما لک کو بہر حال فروخت کرتا رہے گا۔

دوسرے میہ کہ مغرب مسلمان مما لک کومحض میکنالوجی ہی نہیں دیتا اور شیکنالوجی
پروڈکٹس ہی نہیں بیچتا بلکہ اس عمل کو مسلم معاشرے میں نفوذ کا ایک ذریعہ بھی بناتا ہے
مثلاً وہ مسلمان مما لک کوٹی وی مشینری بیچتا ہے، تو اس سے وہ محض تجارت ہی نہیں کرتا
بلکہ ٹی وی انجینئر وں اور پروڈیوسروں کی تربیت بھی کرتا ہے، انہیں اپنے پروگرام بھی
مہیا کرتا ہے اور اس طرح ٹی وی کے ذریعے اپنی فکر، اپنی اقدار اور اپنی تہذیب کو
مسلمان معاشرے میں فروغ دیتا ہے۔

ان دواسباب کی بناپر ہم نہیں سجھتے کہ مسلمانوں کے اس موقف پر مغرب بیدویہ اختیار کرے گا کہ جاؤجہنم میں ، میں تمہیں کچھنہیں دوں گا۔البتداس نے اپنی حکمت عملی سے بیدا نظام ضرور کرلیا ہوا ہے کہ مسلمانوں میں ایسی قیادت پیدا ہی نہ ہوجو بیہ موقف اختیار کرے۔ دیکھیے!اس موقف کواپنانے کے لیے فراست بھی درکار ہے اور جراُت بھی۔اور برشمتی ہے مسلم ممالک میں اس وقت جوساسی قیادت ہے اس میں ہوسکتا ہے کچھ اور خوبیاں ہوں، یہ دوخوبیاں بہر حال نہیں ہیں اور یہی مسلمانوں کی ناکا می کا بنیا دی سبب ہے۔ مہا تیر محمد نے اس کا تھوڑا سا مظاہرہ کیا ہے۔ شاہ فیصل نے مغرب کا تیل بند کر کے اور صحرا میں خیمہ لگا کر اور وہاں مغربی سفیروں کو بلا کریہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ ہم محبوریں کھا کر اور اونٹیوں کا دودھ پی کرگز اراکر سکتے ہیں۔اگر چہیہ محض ایک لطیف پیغام تھا،کوئی پختہ پلانگ اور عزم اس کے پیچھے نہ تھا لیکن مغرب کے محض ایک لطیف پیغام تھا،کوئی پختہ پلانگ اور عزم اس کے پیچھے نہ تھا لیکن مغرب کے عالی د ماغوں کو یہا دا تھی پند نہ آئی اور انہوں نے وہ شاخ ہی کاٹ دی جو برگ و بار لاسکتی۔ یہاں جو بھی "Friends not Masters" کی حقیقت کا ادر اک کرنا شروع کرتا ہے، اس کا پتاکا ک د یا جا تا ہے، رہے نام اللہ کا۔

استر داد کے باوجود قبولیت کے بعض مظاہراوران کے اسباب

فکری اورنظریاتی سطح پراس استر داد ، مغرب کی اسلام اور مسلم دخمن پالیسیوں سے عمومی اختلاف ونفرت اور بعض مسلم گروپوں کی طرف سے اہل مغرب کی مسلح مزاحمت کے باوجود ریبھی ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ مسلم معاشر ہے میں ثقافتی ، سیاسی اور علمی سطح پر مغربی فکر و تہذیب سے مرعوبیت کا تاثر بلکہ جزوا اس کی پیروی کے مظاہر بھی عام ہیں۔ میصورت حال بیک وقت مفتحکہ خیز بھی ہے اور افسوسنا ک بھی ۔ اور بعض لوگ اسے بنیا د بنا کر سطور بالا میں بیان کر دہ ہمار ہے موقف کی تغلیط کی کوشش بھی کر سکتے ہیں ایک نہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہمارا تجزیباور بیان کر دہ موقف صحح ہے۔ مین اسٹر بم اسلام اور جمہورامت کے مغربی فکر و تہذیب کور دکر نے کے باوجود اس سے متاثر ہونے یا جزوا اس پرعمل پیرا ہونے کے اسباب ومحرکات درج ذیل ہیں:

۔ مغربی تہذیب اس وفت بہر حال ایک غالب اور بالا دست تہذیب ہے لہذا کمزور اذبان وکر دار کے مسلمانوں کا اس کی ظاہری چکاچوند اور قوت وحشمت سے متاثر ہوجانا قابل فہم ہے۔

مسلمان بحثیت امت اورمعاشره اس وقت اگر کمزوراورخواروز بول بین تو اس

### 40

کی بنیا دی وجہ ان کی منافقت ہے یعنی فکر وعمل میں بُعد ہونا۔ جب اپنے بنیا دی فظریۂ حیات (اسلام) کے حوالے سے ان کا رویہ منافقانہ ہوئیعنی دل میں اسے کے مغربی تہذیب کے حوالے ہے بھی ان کا رویہ منافقانہ ہوئیعنی دل میں اسے

براسمحصنا، زبان سے اسے برا کہنالیکن عملاً ان کی نقل کرنا۔ مغرب کے اسلام اور مسلمان دشمن رویے کو سمحصنے کے باوجود، اور سیاسی اور مسلح مزاحمت کے نتیج میں مغربی استعار ہے آزادی حاصل کرنے کے باوجود، یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان خصوصاً ان کے بالا دست طبقات اہل مغرب کے سیاسی، معاثی اور ساجی نظام ہے مرعوب و متاثر ہیں۔ اس مظہر کے چند ہوئے اسباب درج ذبل ہیں:

ا۔ مغربی استعار نے صرف مسلم ممالک پر قبضہ نہیں کیا بلکہ مغلوب مسلمانوں کے دل و د ماغ کو فتح کرنے کے لیے دوررس اور لہی مدت کی بلانک کی جوکا میاب ثابت ہوئی۔ ۲۔ اس کے نتیج میں جب انہیں بالجبر مسلم علاقے خالی کرنے پڑے تو انہوں نے اقتدار بالعوم ان قو توں کو نتقل کیا جو ذہنی، تہذیبی اور نظریاتی طور پر اس سے متاثر بلکہ اس کی تیار کردہ تھیں۔

س۔ مسلمان آزادی کے باوجود ندکورہ بالاسبب سے نیز افلاس ،عدم تنظیم اور تعلیم کی کی وغیرہ کی وجہ سے اپنے معاشر سے میں تعلیمی ،سیاسی ،ساجی ..... نظام کو اپنے نظریۂ حیات (بعنی اسلام) کے مطابق ڈھالنے میں کامیاب نہیں ہوسکے۔

۷۔ اس دوران میں مغرب نے (جہاں ضرورت پڑی اپنی جنگی قوت کے ساتھ مسلمانوں کو کچلئے کے ساتھ مسلمانوں کو کچلئے کے ساتھ در میڈیا اور پروپیگنڈ امشینری کے ذریعے اپنی اقد اراوراپیخ اصولوں کی یونیورسلائزیشن اورخصوصاً مسلم معاشروں میں ان کی ترویج کی حکمت عملی جاری رکھی۔

ان اسباب کی بنا پرمسلمان معاشروں میں مغرب سےنفرت اور مغر کی تہذیب کو قبول نہ کرنے کے ادعا کے باو جود مختلف سطحوں پر مغر کی اقد اراور رسم ورواج کی پیروی کے مظاہر بھی عام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یورپ میں بہت روشی معلم و ہنر ہے حق بہ ہے کہ بے چشمۂ حیوال ہے بیظلمات

رعنائی تقمیر میں، رونق میں، صفا میں گرجوں ہے کہیں بڑھ کے ہیں بنکوں کی عمارات

ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات

یہ علم، یہ حکمت ، یہ تدبر، یہ حکومت پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات

> بکاری و عربانی و ہے خواری و افلاس کیا کم ہیں فرنگی مدنیت کے فتوحات

وہ قوم کہ فیضانِ ساوی سے ہو محروم حداُس کے کمالات کی ہے برق و بخارات

> ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروّت کو کچل دیتے ہیں آلات

کب ڈوبے گا سرمایہ پرتی کا سفینہ؟ دُنیا ہے تری منظر روز مکافات

### 41

### دوسرارة سير

# مغربی تہذیب کو تبول کر لیا جائے

بعض مسلمان دانش وروں کی رائے بیہ کے مغر بی تہذیب کو قبول کر لیا جائے۔ م

مؤیدین کے دلائل

جولوگ اس نقطۂ نظر کے حامی ہیں ، ان کے دلائل کچھاس طرح کے ہوتے ہیں:

مغربی تہذیب کی برتری اور اہل مغرب کی قوت وشوکت اور بالا دستی ایک الیمی واضح اور نمایاں حقیقت ہے۔ جس کا انکار کیا بی نہیں جاسکتا علم وتحقیق میں ان کی پیش رفت ، سائنس وثیکنالوجی میں ان کا تفوق ، ان کا معاشی استحکام اور ان کی جنگی قوت سب اس کا مظہر ہیں لہذا حقائق کوشلیم اور قبول کرنا چا ہیں ۔ ان سے صرف نظریاان کا انکار بزد کی اور حماقت ہے جونقصان دہ ہے ، فائدہ مندنہیں ۔ جن اصولوں کو اینا کرمغرب نے ترتی کی ہے ، انہیں اپنا کر ہمیں بھی دنیا میں تی

۲۔ جن اصولوں کو اپنا کرمغرب نے ترقی کی ہے، انہیں اپنا کر ہمیں بھی دنیا میں ترقی کے کے دنیا میں ترقی کرنی چا ہے کیونکہ اسلام دنیوی ترقی کا موید ہے، مخالف نہیں۔

سے جن اصولوں کو اپنا کرمغرب نے ترقی کی ہے وہ اسلامی اصول ہیں ، کو یا اگر ہم مغربی تہذیب کے اصولوں کو قبول کرتے ہیں تو اسلامی اصولوں ہی کو قبول کرتے ہیں تو اسلامی اصولوں ہی کو قبول کرتے ہیں تو اسلامی اصولوں ہی کو قبول کریں گے۔

الل مغرب اپنی خوبیوں اور اچھے اعمال کی وجہ سے دوسری قوموں پر غلبے اور بالا دسی کے مشخق ہیں۔ اگر ہم مسلمان بھی زمین میں قوت وشوکت جا ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بھی مغربی اصولوں پرعمل کریں خصوصاً سائنس و شیکنالوجی میں تفوق حاصل کریں جیسے جاپان اور جرمنی وغیرہ نے حاصل کیا ہے۔ اور قوموں کی دوڑ میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کیا ہے۔

۵۔ خدانخواستہ ہم مسلمانوں کو بیتو نہیں کہدرہے کہ عیسائی ہوجاؤ بلکہ مسلمان رہنے

ہوئے بھی اور نمازروز کے کی پابندی کرتے ہوئے بھی ہم ان مغربی اصولوں کی پیروی کر کے دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، جن رعمل کر کے اہل مغرب نے ترقی کی ہے۔

اس رویے کے بارے میں ہمارانقطہ نظر

ہماری رائے میں بی نقط نظر کہ مسلمانوں کو مغربی تہذیب قبول کرلینی جا ہے،
غلط ہے۔ دلائل اس کے وہی ہیں جو پچھلے مبحث میں مغربی تہذیب کورد کرنے والے
موقف کی حمایت میں دیے گئے ہیں اور جنہیں ہم درست سجھتے ہیں۔ تا ہم اپنے موقف
کی تائید مزید کے لیے ہم اس موضوع پر دو پہلوؤں سے گفتگو کریں گے۔ ایک تو ہم
اپنے قارئین کو بیہ بتا ئیں گے کہ اگر مسلمان مغربی تہذیب کو قبول کرلیں تو اس کے نتا گے
کیا تکلیں گے اور دوسرے مغربی تہذیب کو قبول کرلین اصحاب کے دلائل کا
تجزیاتی مطالعہ کرتے ہوئے بید کیکھیں گے کہ ان میں کتناوزن ہے؟

مغربی تہذیب کو تبول کرنے کے نتائج

جب بھی دو فریق کوئی معاہدہ کریں یا ایک فریق دوسرے کی بات مانے مثلاً عورت اور مرد نکاح میں ایک دوسرے کو قبول کریں یا تجارت میں کوئی چیز خریدنے یا بیچنے کی بات ہو یا جنگ میں شکست خوردہ فریق غالب فریق کی شرا کط قبول کرے یا ایک مریدا پنے مرشد کی اطاعت قبول کرے ،غرض اس طرح کی ہر قبولیت کے کچھنا کجھنا کہ مندرجہ ذیل ہوں گے ۔ اسلام کے مرحوبیت سے مکل پروی

مطلب یہ کہ جب آپ مسلمان ہوتے ہوئے مغربی تہذیب کو قبول کرنے کا فیصلہ کریں گے تو اس کا پہلا نتیجہ یہ فکے گا کہ آپ مغربی تہذیب کو تحسین کی نظر ہے دیکھیے! دیکھیا بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔اگر آپ کسی چیز کو تنقیدی نظر ہے دیکھیں تو اس کی خرابیاں نمایاں ہوکر سامنے آئیں گی۔اگر آپ اے تجزیاتی نظر ہے

دیکھیں گے تو خوبیاں اور خامیاں دونوں نظر آئیں گی۔ اس طرح اگر آپ کسی چیز کو خسین کی نظر سے دیکھیں گے تو اس کی خرابیاں بھی آپ کوخوبیاں نظر آئیں گی اور چھوٹی چھوٹی خوبیاں بڑی برٹی خوبیاں نظر آئیں گی۔ لیل کا لی تھی لیکن اگر آپ تیس (مجنوں) کی نظر سے دیکھیں تو وہ دنیا کی سب سے حسین عورت تھی۔ اسی طرح جب آپ مغربی تہذیب کو بنظر خسین دیکھیں گے تو اس کی چھوٹی چھوٹی خوبیاں آپ کو برٹی برٹی خوبیاں آپ کو برٹی برٹی خوبیاں نظر آئیں گی اور اس کی خرابیوں پر آپ کی نظر ہی نہیں پڑے گی۔ اور اگر کوئی آپ کوان کی طرف متوجہ کر بے تو پھر بھی وہ خرابیاں آپ کوخوبیاں ہی لگیس گی یا برٹی برٹی خوبیاں آپ کو خوبیاں ہی لگیس گی یا برٹی برٹی کوشش معمولی لگیس گی یا آپ ان کی تاویل کر کے ان خرابیوں کا جواز فراہم کر نے کی کوشش کریں گے۔

اس قبولیت کا دوسرا بہتجہ مرعوبیت ہوتا ہے۔ ایک دیہاتی کو آپ حبیب بینک کرا جی کی بلڈنگ دیکھ کرمرعوب ہوجائے کا جیاب کے ایک سابق گورز نے لا ہور کے گورز ہاؤس کو بچوں کے لیے کھول دیا تھا۔ ایک بچہ جب گورز ہاؤس کے ماحول (ہر جگہ باور دی سپاہی ، عالی شان بلڈنگ ، کاریں ، فرنیچر ، مودب کھڑے ملاز مین ، ہر چیز اعلی وشاندار) کو دیکھے گا تو اس کا کاریں ، فرنیچر ، مودب کھڑے ملاز مین ، ہر چیز اعلی وشاندار) کو دیکھے گا تو اس کا مرعوب ہونا فطری ہے۔ ایک معمولی چیرائی یا کلرک کو آپ اچا نک صدر مملکت کے مرعوب ہونا فطری ہے۔ ایک معمولی چیرائی یا کلرک کو آپ اچا نک صدر مملکت کے باس لیے جائے تو وہ گلگ ہوجائے گا ، ممکن ہے وہ مرعوبیت کے پیش نظر بول ہی نہ سکے اور اپنا نا م بھی نہ بتا سکے۔ اس طرح ایک مسلمان جب اپ معاشر سے میں دیکھتا ہے کہ لوگوں کو بیٹ بھر کھا نانہیں ماتا ، بیننے کو کپڑ ہے اور رہنے کو مکان نہیں ، سیاست دان ملک کو لوگوں کو بیٹ بین ، گورنمنٹ ملازم کا م چور اور رشوت خور ہیں ..... وغیرہ وغیرہ اور اس کے مقابلے میں جب وہ مغرب کی سہولتوں اور آسائشوں بھری زندگی اور وہاں کے لوگوں کو محت اور نظم وضبط کے ساتھ کا م کرتے دیکھتا ہے تو وہ مرعوب ہوجا تا ہے۔

اس تخسین اور مرعوبیت کا لا زمی اور منطقی نتیجه بیدنکاتا ہے کہ وہ مغربی تہذیب کی

پیروی شروع کردیتا ہے۔ وہ سو چتا ہے ہمارامسلم معاشرہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔
یہاں کیا ہے: چوری، بے ایمانی، دعا بازی، بھوک، نگ اور افلاس۔ اور مغربی
معاشر ہے کی کیابات ہے؟ صفائی ستھرائی، عمدہ کھانا پینا، تنخوا ہیں زیادہ، کار، کوشی غرض
دنیا کی ہرنعت یہاں موجود ہے۔ بقول اقبال ۔
فردوس جو تیرا ہے کی نے نہیں دیکھا

فردوس جو تیرا ہے کی نے نہیں دیکھا افرنگ کا ہر قربہ ہے فردوس کی مانند

یوں زوال پذیر مسلم تہذیب اور معاشرے کا فرد مغرب کی غالب تہذیب اور تعلیمی، مالی، سیاسی لحاظ سے معظم مغربی معاشرے کے لائف اسٹائل کی پیروی شروع کر دیتا ہے اور اسے میسو چنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ دونوں تہذیبوں کے اصولوں اور اساسات میں کتنا

بنیادی فرق ہےاور بالآ خرد نیاو آخرت میں اس کا نتیجہ کتنا تباہ کن نکلے گا؟ اس تمہید کے بعد آ یئے اب ذراان دلائل کا ایک ایک کر کے جائز ہ لیں جومغر بی

تہذیب کوقبول کرنے کامشورہ دینے والے بعض مسلمان دانش در پیش کرتے ہیں: 'تہذیب کوقبول کرنے کامشورہ دینے والے بعض مسلمان دانش در پیش کرتے ہیں:

ا مغربی تهذیب کی برتری کی حقیقت کوشکیم کرلیا جائے

مغربی جہدیب کو جول کرنے کا مشورہ دینے والوں کی ایک دلیل ہے کہ مغربی مہذیب کی جہدیب کو جہول کرنے کا مشورہ دینے والوں کی ایک دلیل ہے کہ مغربی جہذیب کی برتری کی حقیقت کو تعلیم کرنیا جائے ۔لیکن کسی شے کی حقیقت کو تعلیم کرنا اور اس کی پیروی کرنا امر دیگر ہے ۔ کسی چیز کی حقیقت کو تعلیم کرنے کا جرگز بیدالازی نتیجہ نہیں ہے کہ اسے قبول کرلیا جائے اور اس کی پیروی شروع کریں کردی جائے ۔ یہ حض ایک نفیاتی مغالطہ ہے جسے جم چند مثالوں سے واضح کریں گے ۔مثلاً بیدا کی حقیقت ہے کہ جب نبی کریم تائیل پروی اتری اور آپ نے اسلام کا پرچار شروع کیا تو آپ ایک انتہائی کمزور فریق تصاور اس کے مقابلے میں کفار کا دباؤ اور بہت مضبوط فریق تھے۔ اس حقیقت کو آئے خضرت تائیل خوب جھتے تھے ، کفار کا دباؤ اور بہت مضبوط فریق تھے۔ اس حقیقت کو آئے خضرت تائیل خوب جھتے تھے ، کفار کا دباؤ اور بہت کے لیے بھی آپ جسمی ان سے بھی زیاد تیاں برواشت کرتے تھے لیکن ایک لیجے کے لیے بھی آپ جسمی ان سے ان کی زیاد تیاں برواشت کرتے تھے لیکن ایک لیجے کے لیے بھی آپ جسمی ان سے ان کی زیاد تیاں برواشت کرتے تھے لیکن ایک لیجے کے لیے بھی آپ جسمی ان سے سے ان کی زیاد تیاں برواشت کرتے تھے لیکن ایک لیجے کے لیے بھی آپ جسمی ان سے سے ان کی زیاد تیاں برواشت کرتے تھے لیکن ایک لیجے کے لیے بھی آپ جسمی ان سے سے سے بھی آپ جسمی ان سے سے سے بھی تھی آپ جسمی ان سے سے ان کی زیاد تیاں برواشت کرتے تھے لیکن ایک لیجے کے لیے بھی آپ جسمی ان سے سے بھی تھی تھی ہو سے بھی تھی آپ جسمی ان سے سے بی ان سے سے بی سے سے بی کری کرونے کی سے بی کھی کے لیے بھی آپ جسمی ان سے سے بی کرونے کی سے بی کری کے لیے بھی آپ جسمی ان سے بی کرونے کی کی کی کی کرونے کی کری کی کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کری کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کرونے کی کرونے کرونے کرونے کرونے کی کرونے کی کرونے کرو

مرعوب نہیں ہوئے ،اپنا موقف نہیں چھوڑا ،ان کے موقف کو بھی تسلیم نہیں کیا اور بھی ان کی پیروی کا سو جا بھی نہیں ۔

اسی طرح ریھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور مدد ہے آنخضرت مُلْاَیْلِم کواپنی دعوت میں کا میابی لمی اور مدینه میں چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہوگئی۔ جوابھی نوخیز تھی اور سیاسی ،معاشی اور معاشرتی لحاظ ہے بھی زیادہ مشحکم نہتھی اور اس وقت کی سپر یاورز ( روم اورایران ) کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نتھی۔ان حقائق کا نبی كريم سَلَيْظُ كُوخوب ادراك تفاليكن اس كا مطلب آنجناب في بين مين مينيس سمجها كهان سپر پاورز سے مرعوب ہوا جائے یا اپنا موقف چھوڑ کران کا موقف اپنالیا جائے یا ان کی پیروی شروع کردی جائے بلکدالٹا آپ نے ان کے موقف کی تغلیط کرتے ہوئے انہیں اسلام کی طرف با قاعدہ دعوت دی اور ان کا ہرسطح پر مقابلہ کیا۔ جنگ موتہ میں ان ہے آ منا سامنا ہوا اور اس کا متوقع بتیج بھی دوسروں کے ساتھ آ نجناب مُلَّقِیّم کے سامنے تھا۔اس کے باوجود بعدازاں آ پ ان کے مقاۂ بلے کے لیے نکلےاورسرحدی علاقے تبوک تک پہنچے۔ یہا لگ بات ہے کہ عملاً جنگ کی نوبت نہ آئی۔ آنجناب کے بعد آپ کے تربیت یا فتہ ساتھیوں (خلفائے راشدین) نے اس پالیسی کو جای رکھا اور چند سالوں کے اندر بیسپریا ورزان کے گھوڑوں کےسموں تلےروندی کئیں حالا نکہان سپر یاورزکی فوج زیادہ تھی ، اے اسلحی برتری حاصل تھی ، علاقہ بھی ان کا تھا ، وہ معاشی طور پر بھی متحکم تھیں غرض دنیوی اسباب اور ظاہر بین نظروں کے لحاظ سے مدینے کی چھوٹی سی اسلامی ریاست کا ان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھالیکن خلفائے راشدین نے ان حقا کُق کا اوراک کرنے کے باو جود بھی ایک لحظے کے لیے بھی پینیں سوچا کہ روم و ا ہران ہےمرعوب ہوا جائے یاان کی پیروی کی جائے یاا پناموقف چھوڑ کران کا موقف اینالیاجائے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اینے ہاں کی مثال لے کیجے۔ کیا برصغیر کے مسلمانوں، قائداعظم اورتحریک

پاکستان کے دیگر قائدین کواس حقیقت کا ادراک نہ تھا کہ ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ وہ ان کے مقابلے میں ایک مضبوط تر فریق ہیں اور کیا آئہیں برطانیے ظلمی کی حکومت اور اس کی طاقت وشوکت کا پند نہ تھا لیکن انہوں نے ان حقا اُق کو جائے، سمجھنے اور ان کا ادراک رکھنے کے باوجود؛ اورائگریز اور ہندو کی مخالفت کے علی الرغم، پاکستان کے قیام کا مطالبہ نہ صرف اٹھایا بلکہ اسے منوا کر چھوڑا۔ اگر وہ سوچتے کہ ہم کم دور فریق ہیں، ہمیں انگریز وں اور ہندوؤں کی بات مان لینا جا ہے اور اپنا موقف چھوڑ دینا جا ہے تو کیا یا کستان بھی وجود ہیں آ سکتا تھا؟

آ پائے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک جا گیردار کی غریب ہاری کی بٹی اغوا کر لیتا ہے۔اب حقیقت تو یہ ہے کہ جا گیردار طاقتور ہے، بارسوخ ہے،امیر ہے اوراس کے مقابلے میں غریب ہاری کی کوئی حیثیت نہیں۔آ پانے آ پ کواس غریب ہاری کی کوئی حیثیت نہیں۔آ پانے آ پ کواس غریب ہاری کی کوئی حیثیت نہیں۔آ پ سے کہے کہ آ پ ان حقائی کو جگہ رکھ کر سوچیں کہ آ پ کیا محسوکریں گے،اگر کوئی آ پ سے کہے کہ آ پ ان حقائی کو مدنظر رکھیں اور جا گیردار کے خلاف نہ بولیں، اس کے خلاف مقدمہ درج نہ کروائیں، مقانے کچری نہ جائیں، شور نہ کریں بلکہ خاموثی سے اس کے ظلم کو ہرداشت کرلیں کیونکہ حقائی کا تقاضا ہی ہے؟

یہ ساری مثالیں ہم نے اس لیے دی ہیں کہ ہمارے قارئین پر نذکورہ موقف کا لغو
ہونا واضح ہوجائے اوروہ یہ بھے لیں کہ زمین حقائق کو سیحنے ، سلیم کرنے اوران کا ادراک
کرنے کا لا زمی بتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ انہیں سلیم بھی کرلیا جائے اور ان کے مقابلے میں
اپ موقف سے دست بردار بھی ہوجایا جائے۔ ہم سلیم کرتے ہیں کہ مغربی تہذیب
اس وقت دنیا کی برتر اور غالب تہذیب ہے، ہم سلیم کرتے ہیں کہ اہل مغرب اس وقت
ہم سے زیادہ قوت اور طاقت و شوکت رکھتے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے او پر دی ہوئی
مثالوں سے واضح کیا کہ اس کا ہرگزیہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ بھی سلیم کرلیں کہ مغربی
تہذیب ایک عمدہ اور صالح تہذیب ہے اور ہمیں اس کے اصول ومظا ہرکی پیروی کرنی

چاہیے اور اس کے مقابلے میں اپنی تہذیب ، اپنی ثقافت ، اپنی فکر اور اپنے اصولوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔

۲۔مغرب کی پیروی دنیوی ترقی کی ضامن ہے

کرسکیں'' کوئی وزن نہیں رکھتا اور یہ بہت سی غلط فہمیوں اور غلط تصورات کا نتیجہ ہے جن آ میں سے چندا ہم کا ہم یہاں مجملاً ذکر کریں گے : ا۔ اس سلسلے میں سوچنے کی پہلی بات یہ ہے کہ قوموں کی ترقی وعروج کے اصول کیا

ا۔ اس سلسلے میں سوچنے کی پہلی بات یہ ہے کہ تو موں کی ترقی وعروج کے اصول کیا ہیں؟ ادر جن اصولوں پڑمل کر کے ایک قوم اور تہذیب ترقی کرتی ہے، کیا دوسری قومیں اور تہذیبیں بھی انہی اصولوں پڑمل کر کے اور اس تہذیب کی پیروی اور نقل کر کے ترقی کر سکتی ہیں؟

دنیا میں جن قوموں اور تہذیبوں نے ترقی کی ہے ان کے احوال اور قرآن و
سنت کی تعلیمات کے مطالع سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا میں قوموں
کی ترقی و غلبے کا انحصار اس امر پر ہوتا ہے کہ پوری قوم اور معاشرہ کسی ایک عقیدے اور
نظریے پر ایمان لے آئے ،اسے مجے مان لے،اس سے محکم وابستگی اختیار کرلے،اس
اپی زندگیوں میں نافذ کرلے،اس کی خاطر جان و مال کی قربانی دینے پر آمادہ ہوجائے
تو یہ وابستگی اسے وہ قوت محرکہ عطاکرتی ہے اور اس کے اندر الی خویوں کوجنم دیتی ہے
جو دنیا میں اس کی ترقی کا سبب بنتے ہیں۔اب اگر یہ عقیدہ اور نظر یہ صالح ہوتو بیترتی
انسانیت کے لیے مفید اور تعمیری ثابت ہوتی ہے اور ترقی کا بیسفر اس وقت تک جاری
رہتا ہے جب تک کہ وہ قوم اس عقیدے اور نظریے سے عملاً محکم طور پر وابستہ رہے۔

البتہ جب وہ اس نظر ہے پر عمل جھوڑ دیتی ہے اور اس کی وابستگی اس سے کمزور پڑجاتی ہے تو وہ قوم ان بنیا دی اوصاف سے محروم ہونا شروع ہوجاتی ہے جو ترتی کے لیے ضروری ہیں اور یوں وہ بندر ترجی زوال کا شکار ہوجاتی ہے۔ اور اگر وہ عقیدہ اور نظریہ جس پر کوئی قوم ایمان لائی ہے اگر بذاتہ صالح اور تعمیری نہ ہوتو اس سے محکم وابستگی کے بتیج ہیں اس کے اندر وہ بنیا دی اوصاف تو ضرور پیدا ہوجائیں گے جو ترتی کے لیے ناگزیر ہیں لیکن وہ ترتی کے اس سفر کو بہت دیر تک جاری نہیں رکھ سکے گی کیونکہ غلط عقید ہے اور نظر ہے کی وجہ سے وہ جلد ہی فساد نی الارض کا سبب بن جائے گی اور یوں اس کی ترتی کا صفر اختیا م کوئیج جائے گا۔ (۱)

اس کی ترقی کاسفراختا م کوئینی جائے گا۔ (۱)

اب جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ ایک زوال پذیر تو م ایک طاقت ور قوم کی پیروی کر کے دنیا میں ترقی کر عتی ہے یائمیں ؟ تو اس کا انحصارات امریہ ہے کہ اگریہ دوسری قوم اس عقید ہے اورنظر ہے کودل سے تعلیم کر لے اور اس کے ساتھ حکم وابسکی اختیار کر لے جس کے ساتھ وابسکی کے نتیج میں پہلی قوم نے ترقی کی ہے تو اس میں بھی از ما وہ خوبیال پیدا ہوجا ئیں گی جو ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا شالی امریکہ میں کینیڈا اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے ایک عقید ہے اور نظر بے (جو مجموعہ ہے مینومزم، لبرلزم اور سیکولرزم ۔۔۔۔۔ وغیرہ کا اور جو ایک مخصوص ملحدانہ ورلڈ ویو رکھتا ہے) ہے میں جاپان نے امریکیوں کے ورلڈ ویو اورنظریے حیات کودل سے من وعن قبول کرلیا، میں جاپان نے امریکیوں کے ورلڈ ویو اورنظریے حیات کودل سے من وعن قبول کرلیا، اے اپنالیا اور اس کی پیروی کی تو نیتجناً ان میں بھی وہ خوبیاں پیدا ہو گئیں جو ترتی کے لیے ضروری ہیں اور انہوں نے عملاً ترتی کرلی جیسا کہ ہم پچشم خوداس کا مشاہدہ کر سکتے لیے ضروری ہیں اور انہوں نے عملاً ترتی کرلی جیسا کہ ہم پچشم خوداس کا مشاہدہ کر سکتے لیے ضروری ہیں اور انہوں نے عملاً ترتی کرلی جیسا کہ ہم پچشم خوداس کا مشاہدہ کر سکتے

ہیں۔اس کے برنکس ترکی نے جرمنی اور جایان سے بہت پہلے ترتی یا فتہ مغربی ممالک

اورمغربی تہذیب کی پیروی شروع کی لیکن وہ آج تک دنیاوی ترقی کر کے عروج کی منزل تک نہیں پہنچ سکا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی معاشرہ پورپ اور امریکہ کے نظریة حیات اورورلڈ ویو پردل سے ایمان نہیں لاسکا اور نہ اس کے نقاضوں پر کما حقیمل کر سکا کونکہ وہ پہلے سے ایک عقید ہے اور ایک نظریة حیات (اسلام) پر ایمان لائے ہوئے تھا جو اپنی کنہ میں اس مغربی ورلڈ ویو اور نظریة حیات سے مختلف بلکہ اس کی ضد تھا۔ نینجنگ ترکی معاشرے میں وہ خوبیاں پروان نہ چڑھ سکیں جوتر تی کی ضامن ہیں اور ترقی کا سب بنتی ہیں۔ چنا نچے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ترک معاشرہ آج بھی امریکہ اور یورپ کی طرح ترقی یا فتہ نہیں ہے بلکہ دیگر مسلمان اور ترقی پذیر ممالک کی طرح بیما ندہ ہی کی طرح ترقی یا ویرنہیں ہے کی طرح ترقی یا ویرنہیں اترتا۔

کی طرح ترقی یا فتہ نہیں ہے بلکہ دیگر مسلمان اور ترقی پذیر ممالک کی طرح بیما ندہ ہی کیونکہ وہ اس کے معیار تہذیب وترقی پر پوری نہیں اترتا۔

کیونکہ وہ اس کے معیار تہذیب وترقی پر پوری نہیں اترتا۔

اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ایک تی یا فتہ قوم اور تہذیب کی پیروی کا لازی تیجہ ترقی اور عروج نہیں ہوتا بلکہ اس کا نتیجہ صرف اس وقت ترقی اور عروج ہوتا ہے جب کوئی کمزور قوم اس ترقی یا فتہ قوم انہذیب کے نظریۂ حیات اور ورلڈ ویو پر دل و جان سے ایمان لائے اور اس کے نقاضوں کے مطابق عمل کرے ۔ لہذا ایک مسلمان ملک اگر ہزار سال بھی مغربی تہذیب کی پیروی کرتا رہے تو وہ ترقی نہیں کر سکے گا کیونکہ اس ملک کے مسلمان عوام مغربی تہذیب کی پیروی کرتا رہے تو وہ ترقی نہیں کر سکے گا کیونکہ اس ملک کے مسلمان عوام مغربی تہذیب کے ورلڈ ویواور نظریۂ حیات کو سیح سمجھ کراس پر دل و جان سے ایمان نہیں لا کمیں گے اور نہ اس کے تقاضوں پڑھل کریں گے ۔ نیتجناً ان کے اندروہ خوبیاں پیدا ہی نہیں ہوں گی جوترتی کے لیے ضروری ہیں لہذا وہ غریب اور پہماندہ ہی رہیں گی ۔

یا در کھے کہ اگر مسلمان دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دو ہی صور تیں ممکن ہیں: ایک مید کہ وہ اپنا عقیدہ ،نظریۂ حیات اور ورلڈ دیو چھوڑ دیں اور مغرب کا نظریۂ حیات اور ورلڈ ویوسو فیصد دل سے قبول کرلیں ، اپنالیں ، اس سے محکم وابستگی اختیار کرلیں ،اس کے تقاضوں پڑ مل کریں تو پھروہ الاریب امریکہ اور یورپ کی تقلید کرتے ہوئے دنیا میں کا میاب ہوجائیں گے۔دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے اس عقیدے، نظریۂ حیات اور ورلڈ ویو سے حقیق اور حکم وابسکی اختیار کرلیں جس پروہ پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہیں اور اس کے تقاضوں پڑ مل کریں تو پھران کے اندروہ خوبیاں بیدا ہوجائیں گی جوتر تی اور عروج کا سبب بنتی ہیں اور جس کا تجربہ ملاً وہ اس سے پہلے کر چکے ہیں۔

اب اس کا فیصله مسلم امت اور اس کا اجتماعی ضمیر اور دانش ہی کرسکتی ہے کہ اس کے لیے اسلام پڑعمل کرنا آسان ہے یا اسلام کوچھوڑ کرمغرب کے ہیومنزم ،لبرلزم اور سیکولرزم وغیرہ پرعمل کرنا اس کے لیے زیادہ آ سان ہے۔ ہمارا مطالعہ، تجربہ اور مشاہدہ سے ہے کہ مسلمان اپنا نظریے حیات چھوڑ کر بھی بھی اسلام سے متصادم کسی دوسر نظریة حیات کوقبول نہیں کر سکتے للبذامسلمان امت بھی بھی اسلام کےعلاوہ کسی دوسر نظریے کی حامل قوم رتہذیب کی پیروی کر کے دنیاوی ترقی نہیں کر عمق ۔معاف سیجیے گا میرموتف تو ہم نے اس وقت بھی قبول نہیں کیا تھا جب انگریز نے ہمارا ملک فتح کرلیا تھا اور ہمیں غلام بنالیا تھا۔اس وفت بھی انگریز حکومت کے زیر نگرانی وزیرسریر تی مغربی ممالک کے مشنری اور یا دری اس ملک پر ٹوٹ پڑے تھے اور اگریزوں نے در بردہ پوری کوشش کی کہمسلمان عیسائی ہوجا ئیں لیکن ہندوستانی مسلمانوں نے بیہ ہرگز گوارا نہ کیا۔ بڑے بڑے مناظرے ہوئے ، بحثیں ہوئیں ، بائبل کے ترجے جھے، پریس قائم کیے گئے ، ہپتال کھولے گئے ، سکول تغمیر کیے گئے ، نوکریاں دینے کا لا کی دیا گیا لیکن فکست خوردہ اور کیلے اور سے ہوئے ہندوستانی مسلمانوں نے ساری مشكلات اورمصبتين جميلين كيكن و ه اپناعقيد ه بد لنے پر تيار نه جو ئے تو آج ، جبكه حالات اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں، کیسے بیقصور کیا جاسکتا ہے کہ سلمان اپنا نظریة حیات چھوڑ کرمغربی نظریۂ حیات اپنالیں گے؟ مسلمانوں کے دین کوتبدیل کرنے کی اس کوشش میں نا کا می کے بعد ہی انگریز نے بیہ یا لیسی اپنائی تھی کہ ہم ہندستانیوں کو

عیسائی تو نہیں بنا سکے، اب تعلیم کے ذریعے ایساسلوپائزن (میٹھاز ہر بندر تے) ان کے نفوس میں داخل کیا جائے کہ یہ آ ہستہ آ ہستہ برائے نام مسلمان رہتے ہوئے ہماری تہذیب و ثقافت کے رسیا ہوجا ئیں اور اپنی اس سازش میں وہ کا میاب ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں ایک معتد بہ تعدادان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ترقی کرنے جائے۔ لیکن مسلمانوں کی بہت بڑی اگر تیت آج بھی اسلام سے شدید جذباتی وابستگی رکھتی ہے اور وہ اسلام کی قیمت پر انگریت آج بھی اسلام کی قیمت پر مغربی تہذیب کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں۔

اسلام بلاشبدد نیاوی ترقی وکامیا بی کامؤید اورخواہاں ہے لیکن اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے، اور یہ اس کی تعلیمات کی بنیاد واساس ہے اور اس کے ورلڈ و یو کا ناگزیر حصہ اور جزولا نفک ہے، کہ وہ آخرت کی ترقی وکامیا بی کو دنیا کی ترقی وکامیا بی پر ترجیح دیتا ہے، اسے اہم ترگردا نتا ہے اور مغرب کا ترقی وکامیا بی کا تصور آخرت کی ترقی و کامیا بی کا تصور آخرت کی ترقی و کامیا بی سے صرف نظر کرتا ہے، اسے اہمیت نہیں دیتا۔ تو اس صورت میں جب ہمارا دنیاوی ترقی کا تصور کر ماڈل سے اپنی بنیا وہی دنیاوی ترقی کا تصور کر ماڈل سے اپنی بنیا وہی میں فتلف ہے تو ہم دنیاوی ترقی کے لیے مغرب کی بیروی کیے کر سکتے ہیں؟ اس بنیا دی فرق کے علاوہ ترقی کے اسلامی اور مغربی ماڈل میں کئی دوسر سے اختلا فات بھی ہیں جو مندرجہ ذیل جدول سے ظاہر ہیں:

# د نیاوی تر قی کامغربی ماوُل

ا ـ صرف د نیاوی ترقی وکامیا بی ۲ ـ د نیاوی ترقی کو آخرت کی ترقی و کامیا پی پرتر جیچ ۳ ـ د نیاوی ترقی و کامیا بی الله ورسول کی مخالفت کرتے ہوئے

## د نیاوی ترقی کا اسلامی ماڈ ل

اردنیاو آخرت دونوں میں ترتی وکامیا بی اللہ اللہ و تیاوی اللہ ترق و کامیا بی ترقی و کامیا بی کو دنیاوی ترقی و کامیا بی اللہ ورسول کی اللہ ورسول کی

اطاعت کرتے ہوئے

مندرجہ بالا سے صاف ظاہر ہے کہ دنیاوی ترقی کا مغربی تصور اور ماڈل، ترقی و کامیابی کے اسلامی تصور اور ماڈل کے بالکل الٹ اور اس کی ضد ہے لہذا مسلمان مغرب کی پیروی کر کے دنیا ہیں ترقی کرہی نہیں سکتے ۔اوراگروہ الی کوشش کریں گوتو اس کے نتیج ہیں بجائے ترقی کے مزید پسماندگی و تنزلی کا شکار ہوں گے کیونکہ اس سے ان کے حقیقی تصور ترقی کو یقینا گزند پنچے گی۔ یہ مندرجہ بالا حقائق کا منطقی اور ریاضیاتی ان کے حقیقی تصور ترقی کو یقینا گزند پنچے گی۔ یہ مندرجہ بالا حقائق کا منطقی اور ریاضیاتی نتیجہ ہے جس سے مفرمکن ہی نہیں اور تج بے اور مشاہدے نے اس نتیج کی حقاضیت کو عین الیقین بنا دیا ہے بشر طیکہ مسلمان کھی آئھوں سے دیکھیں ، کھلے ذہن سے تجزیہ کریں اور کھلے دل سے اس کے نتائج کو قبول کریں۔

پھر یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ اسلام صرف دنیاوی ترقی وکامیا ہی کا مؤیدو خواہاں ہی نہیں اس کا طریقہ اور راستہ بھی بتاتا ہے بلکہ اس کی ضانت بھی دیتا ہے۔ اور وہ راستہ ہے اللہ کی غیر مشروط اور کما حقدا طاعت کا حقر آن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 'وَ لَقَدُ کَتَبُنَا فِی الزَّبُورِ مِنُ 'بَعُدِ اللّذِ کُورِ اَنَّ الْاَدُ صَ يَوِثُهَا عِبَادِیَ اللهٰ لِکُونَ " (الانبیاء ۱۰۵، ۲۰) یعنی کوئی نئی بات نہیں ہم اپنے صحیفوں میں شروع ہی سے الصّل کے وُن " (الانبیاء ۱۰۵، ۲۰) یعنی کوئی نئی بات نہیں ہم اپنے صحیفوں میں شروع ہی سے کہتے چلے آرہے ہیں کہ زمین کا اقتدار صرف اللہ کے صالح بندوں کے لیے ہے۔ مطلب میہ کہ آ رہے ہیں کہ زمین کا اقتدار صرف اللہ کے مسالح بندے بن جاو تو تہمیں زمین میں مطلب میہ کہ آ رہے گئے کہ صرف ایک یا چندا فراد کے نیک بنے کی بات نہیں ہور ہی باقت اربی کے ایک اور صالح بنے کی بات نہیں ہور ہی ہے۔ بلکہ سب (یعنی معاشر ہے کی اکثریت ) کے نیک اور صالح بنے کی بات ہور ہی ہے۔ بلکہ سب (یعنی معاشر ہے کی اکثریت ) کے نیک اور صالح بنے کی بات ہور ہی ہے۔ بلکہ سب (یعنی معاشر ہے کی اکثریت ) کے نیک اور صالح بنے کی بات ہور ہی ہے۔ اس لیے عباد یعنی جمع کا صیغہ استعال کیا گیا ہے۔

ووسرى جَكَمَ اللهِ تَعَالَى نَے فرمایا: " فَقَدُلُتُ اسْتَغُفِوُوا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ٥ يُرُسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِّدُرَارًا ٥ وَيُمُدِدُكُمُ بِاَمُوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمُ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمُ اَنْهُوًا ٥ مَا لَكُمُ لاَ تَرُجُونَ لِلْهِ وَقَارًا ٥ (نوح ١٠:١٠-١٣) يعن الرَّمَ الله كَ سَجِ بندے بن جاوَ، اس سے منفرت جامو، اسے اپنا کجا و ہادی مجھوتو زمین

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اپنے خزانے تم پر اگل دے گی اور آسان تم پر نعتوں کی بارش کردے گا اور تم تر تی و کامیا بی ہے ہمکنار ہوجاؤ گے۔

آپ دیکھ لیجیے دونوں جگہ (قرآن حکیم میں بیمضمون مزید کئی جگہ بھی بیان ہوا ہے) مسلمانوں کوتر قی و کامیا بی اور غلبہ واقتد ارکی ضانت دی گئی ہے۔ (اور اللہ سے بڑھ کر تچی بات کس کی ہو سکتی ہے!) لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی اور بحیثیت معاشرہ اللہ کی تچی اطاعت کے راستے پر گامزن ہوجائیں۔

تو کیا ہماری مت ماری گئی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مبر سے سیجے بند ہے بن جاؤتو ونیا میں ترقی کرو گے اور ہم کہیں کہ نہیں ہم تو ترقی کے لیے آپ کی نہیں مغرب کی پیروی کریں گے، وہ اہل مغرب جو کہتے ہیں کہ خدا ایک عفریت ہے، خدا مرچکا ہے، خدا نہیں انسان مختار مطلق ہے (انہمیں اللی قوانین اور ہدایت کی ضرورت نہیں اور کوئی مستقل دین اور اخلاقی اقد ارنہیں ہوتیں (۲) اور جن اہل مغرب کی زندگی کا سارا نظام خدا و آخرت کی نفی کی بنیا دیر چل رہا ہے۔ برایں عقل ودانش بباید گریت۔

سو۔ مغرب کی ترقی کے اصول عین اسلامی ہیں

یہ ایک اور بڑا مغالطہ ہے جس میں مسلمان عوام ہی نہیں ان کے بعض بڑے دانشوراورعلاء (سرسیداورامیرعلی سے لے کرابوالکلام آزاداورعلامہ مشرقی تک) مبتلا ہیں۔مغالطہ یہ ہے کہ مغرب نے جن اصولوں پرتر قی کی ہے وہ اسلامی اصول ہیں اور یہ کہ ہم نے اسلامی اصولوں پرعمل چھوڑ دیا ہے اور مغرب نے ان اصولوں کو اپنالیا ہے۔ اس مفروضے سے جومنطقی نتائج نگلتے ہیں وہ یہ ہیں:

Jean Paul Sartre, Existentialism as Humanism, p-284 (Tr. - Philip Mairet) Routledge, London, 1997.

Jean Paul Sartre, Being and Nothingness, p-122 \_r Philosophical Library, New York, 1956.

ا۔ اہل مغرب اعتصادر صالح ہیں اس لیے انہوں نے ترقی کی ہے۔ ۲۔ مسلمان برے اورغیر صالح ہیں اس لیے وہ ذلت اور پستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ۳۔ لہذا مسلمان اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اہل مغرب کی پیروی کرنی چاہیے۔ تا کہ وہ بھی اجھے اور صالح بن جائیں اور دنیا میں ترقی کرسکیں۔

یہ منطقی بات ہے کہ ایک غلط مفرو ضے کا نتیجہ ہمیشہ غلط اور منفی ہی نکلتا ہے ، سیحج بات یہ ہے کہ دنیاوی ترقی اورخوشحالی کا کوئی تعلق اسلام اورغیر اسلام یاحق و باطل ہے تہیں۔ اللهٔ مسلماِ نِوں کوبھی رزق دیتا ہےاور غیرمسلموں اور کا فروں کوبھی ۔وہ ان کوبھی رزق وسی آئے جوساری رات اس کی یا دمیں جا گتے ہیں اور ان کوبھی رزق دیتا ہے جوساری مُزانت اسے گالیاں دیتے ہیں ۔ کیونکہ وہ سب کا رب ہے، اس کا نظام یہی ہے۔اسے ایک مثال ہے مجھیے ، فرض سیجیے ایک تا جرمسلمان ہولیکن محنت نہ کرے ، بدا خلاق ہو، وفت پراپی دکان نه کھولے،اس کی دکان میں سامان تھوڑ ا ہو، چیزیں مہنگی بیچیتو کیاوہ تا جر کامیاب ہوگا ؟ کیا اس کی دکان چلے گی؟ اب اس کے ساتھ کی دکان اگر ایک کا فر کی ہولیکن و ہمخنت کر ہے، وفت پر دکان کھو لے ، ہرفتم کا سامان اس کے پاس ہو،خوش ا خلاق ہواور منافع کم لے تو وہ یقینا کامیاب ہوگا۔اس کی دکان خوب چلے گی کیکن ساتھ والےمسلمان کی نہیں چلے گی ۔ تو اس میں اسلام اور کفر کی کوئی بات نہیں ۔ اللّٰہ کا نظام یہ ہے کہ بید نیا دار الاسباب ہے جوان اسباب کواستعال کرنے کی بہتر صلاحیت ر کھتا ہے وہ یہاں کا میاب ہوجائے گا۔ ہندو،عیسائی اور یہودی اس وقت اسباب دنیا مہیا کرنے کی زیادہ لیا قت رکھتے ہیں لہذاان کی دکان کامیاب ہے۔مسلمانوں نے ان کے مقابلے میں اسباب دنیا مہیا کرنے میں کم تر صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے لہذا ان کی د کان نہیں چل رہی ۔ سوچنے کی بات رہے کہ انسان میں وہ صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے جوا سے اسباب دنیا مہیا کرنے کے قابل بناتی ہے؟

اس سوال کا جواب بیہ ہے کہ وہ معروضی اور بنیا دی انسانی اوصاف اور خوبیاں

(مثلاً محنت، نظیم، پابندی قانون، ایثار وغیره) جود نیا میں ترقی کے لیے مطلوب ہیں، وہ انسانوں میں کی بھی نظریۂ حیات ہے محکم وابستگی کے نتیج میں پیدا ہوجاتی ہیں، خواہ وہ نظریہ چپا ہویا جھوٹا، وہ وحی پر بنی ہویا انسانوں کی اپنی سوچ کا نتیجہ ہو۔ بس اس نظریۂ حیات ہے تی اور محکم وابستگی اس کی بنیا دی شرط ہے۔ مسلمان جب اپنے نظریۂ حیات سے تی اور محکم وابستگی رکھتے تھے تو ان میں بھی وہ معروضی اور بنیا دی خوبیاں پیدا ہوگئی تھیں للبذا وہ دنیا میں کا میاب ہوگئے۔ جب اسلامی نظریۂ حیات سے ان کی وابستگی کمزور پڑگئی تو ان میں وہ اوصاف ناپید ہوگئے اور وہ پسماندہ، کمزور اور زوال پذیر ہوگئے۔ اہل مغرب نے جب این فظریۂ حیات سے معتم وابستگی اختیار کر لی تو بندیر ہوگئے۔ اہل مغرب نے جب این کی تو دنیا وی ترقی کے لیے ضروری ہیں للبذا بی کا ندر بھی وہ اوصاف بیدار ہوگئے جو دنیا وی ترقی کے لیے ضروری ہیں للبذا ان کے اندر بھی ختم نہیں ہوئے للبذا وہ آج بھی دنیا میں ترقی کررہے ہیں اور دنیا وی بین اور دنیا وی للبذا کی افزادہ آج بھی دنیا میں ترقی کررہے ہیں اور دنیا وی للبذا کی افزادہ آج بھی دنیا میں ترقی کررہے ہیں اور دنیا وی کا میاب ہیں۔

للبذاریمفروضہ ہی سرے سے فلط ہے کہ اہل مغرب صالح اور نیک ہیں اس لیے وہ صاحب توت وحشمت اور غالب و بالا دست ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ وہ صالح اور نیک نہیں ظالم و جابر ہیں، برطینت اور بد قماش ہیں،خودغرض اور سازشی ہیں، چور اور ڈاکو ہیں، بدکار اور حیوان ہیں بلکہ حیوانوں ہے بھی بدتر ہیں اور مسلمانوں کے تو وہ بدخواہ اور جانی دشمن ہیں اور انہیں زندہ اور پھلتا پھولتا دیکھ ہی نہیں سکتے اور نہ مسلمانوں سے ان کی ففرت، دشمنی اور انتقام کے جذبات کی سے چھے ہوئے ہیں۔ ماضی میں انہوں نے مسلمان مما لک میں جو پھھ کیا ان کو غلام بنایا ہتل و غارت گری کا باز ارگرم کیا اور وسائل لوٹے۔ ہندوستان میں اگریزوں نے جو پھھ کیا،فلسطین میں جو پھھ اہل یورپ ایک صدی سے کرر ہے ہیں۔کشمیر میں جو پھھ نوان کی شہ اور مدد سے مدی سے کرر ہے ہیں۔کشمیر میں جو پھھ نوان میں جو پھھ اہل یورپ ایک کرر ہے ہیں۔کشمیر میں جو پھھ نوان میں جو پھھ نوان کی شہ اور مدد سے کرر ہے ہیں، بوسنیا میں جو پھھ ہوا، چیچنیا میں جو پھھ روسی اہل مغرب کی معاونت اور مدد

ے کررہے ہیں۔ اور اب حال ہی ہیں ہاری آئکھوں دیکھے جومظالم اور قتل و غارت گری انہوں نے افغانستان وعراق میں کی ہے بلکہ اب بھی کررہے ہیں۔ اور مسلم ممالک (سعودی عرب، کویت، عرب امارات اور وسط ایشیائی ریاستوں) وغیرہ کے مالی وسائل جس طرح وہ لوٹ رہے ہیں اور ان کے تیل وگیس کے چشموں پر قابض ہو چکے ہیں، اس کے بعد کوئی آئکھاور عقل کا اندھا ہی سے کہ سکتا ہے کہ وہ صالح اور نیک ہیں اس کے مستق استخلاف فی الارض ہیں۔

سیق ہم مسلمانوں کے ساتھ ان کا اخلاقی روبیہ ہے، خود ان کے اپنے اندر کے حالات بھی کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہیومنزم، سیکولرزم، لبرلزم وغیرہ کے ذریعے انہوں نے اللہ کے حق ہدایت واطاعت اور وحی کے سند ہونے سے انکار کیا۔ دنیا ہی کو سبب کچھ مان کر مادہ پرسی اختیار کی، رسالت کے جامع تصور کا انکار کیا۔ یوں تو حید، رسالت اور آخرت کے بنیا دی تصورات کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے انسان کی خدائی کا اعلان کردیا اور اس وقت بھی وہ اسی پر ڈیئے کی چوٹ مل کررہے ہیں۔مغرب خدائی کا اعلان کردیا اور اس وقت بھی وہ اسی پر ڈیئے کی چوٹ مل کررہے ہیں۔مغرب میں خاند انی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ بغیر نکاح عورت مرد کا مشتر کہ زندگی گرزارنا،عور توں کی عورتوں سے شادی قانون بنا کر حلال کرلیا ہے۔لباس سکڑتے مشراب اور زنا جیسے فتیج افعال کو انہوں نے قانون بنا کر حلال کرلیا ہے۔لباس سکڑتے نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔شرم وحیا اور عفت نام کی کوئی چیز اب مغرب میں باتی نہیں رہی۔ یہ ان کی معاشرت کا حال ہے۔ باتی سارے شعبہ ہائے زندگی کا حال ہی ایابی ہے۔

ان ساری ہا توں کو د کیھنے اور سیجھنے کے بعد کوئی عقل کا اندھا ہی ہے کہہ سکتا ہے کہ اہل مغرب نیک اور صالح ہیں اور وہ اللہ کی پہندیدہ مخلوق ہیں للہذاوہ زینی خلافت کے حق دار ہیں کوئی مسلمان عقل و ہوش کے ساتھ تو سے کہنہیں سکتا الا میہ کہ اس کی آئیسیں مغرب کی مصنوعی چکا چوند ہے خیرہ ہو چکی ہوں اور وہ مغرب سے مرعوبیت کی الیم منزل پر ہو کہ اسے کا لابھی سفید نظر آنے گئے۔

خلاصہ ہے کہ ہے کہنا بالکل غلط ہے کہ مغرب نے اسلامی اصولوں پڑھل کر کے دنیا میں ترقی و کامیا بی حاصل کی ہے البذا ہمیں بھی مغرب کی پیروی کرنی جا ہے۔ بلکہ صحح صورت ہے ہے کہ مغرب نے اپنے نظریۂ حیات سے حکم وابسگی کی وجہ سے دنیاوی ترقی کی ہے اور مسلمان اگر دنیا میں ترقی کرنا چا ہے ہیں تو اس کی واحد صورت یہی ہے کہ وہ بھی اپنے نظریۂ حیات سے حکم وابسگی اختیار کرلیں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں بلکہ اس سے مربوط اگلی بات ہے کہ مسلمانوں کا نظریۂ حیات (اسلام) اہل مغرب کے نظریۂ حیات (ہیومنزم، سیکولرزم، لبرلزم وغیرہ) سے بالکل الت ہے البذا مسلمان اگر مغرب کی پیروی کریں گے تو ذہنی و فکری کیسوئی کے فقد ان کی وجہ سے ان کی شخصیت مغرب کی پیروی کریں گے تو ذہنی و فکری کیسوئی کے فقد ان کی وجہ سے ان کی شخصیت مزید منتشر ہوکرا لیجھے گی اور وہ ترقی کی بجائے مزید تنزل اور پسماندگی کا شکار ہوں گے۔ میں مسلمان کے ذہن میں سے بات دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جانی چا ہے کہ دنیا میں مسلمان وں کی تروی کریں گے تو وہ مزید ذات اور رسوائی کا شکار ہوں گے۔ میں مسلمانوں کی تروی کریں گے تو وہ مزید ذات اور رسوائی کا شکار ہوں گے۔

٣ سائنس اور شينالوجي ميس ترقى كي بغير دنياوي كإميا بي مكن تهيس

پورامفروضہ یہ ہے کہ مغرب کی ترتی کی وجہ سائنس و نیکنالو جی ہے لہذا مسلمان بھی اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ناگزیہ ہے کہ وہ بھی سائنس و نیکنالو جی میں پیش رفت کریں۔ اور سائنس و نیکنالو جی کی قیادت چونکہ اس وقت مغرب کے ہاتھ میں ہے لہذا مسلمان مجبور ہیں کہ وہ مغرب کی پیرو کی کریں تا کہ اس سے سائنس و نیکنالو جی سکھ سکیں۔ اس مفروضے کا اگلا حصہ یہ ہے کہ نہ صرف سائنس و نیکنالو جی بلکہ مغرب نے جن اصولوں پر چل کر سائنس و نیکنالو جی میں ترتی کی ہے، مسلمانوں کو بھی ان اصولوں پر عمل کرنا چاہیے تا کہ وہ بھی سائنس و نیکنالو جی میں ترتی کر سکیں کو یا اس کے لیے بھی مغرب کے اصولوں کی پیروی ناگزیہ ہے۔

یہ مفروضہ بھی غلط تصورات اور غلط فہمیوں کا ایک پلندہ ہے اور اس کے گئی اجزا

ہیں۔ہم ان پر باری باری گفتگو کریں گے:

۔ سیکہنا خلاف حقیقت ہے کہ سائنس و شینالوجی خصوصاً انڈسٹر یلائزیشن قوموں کی ترقی کی واحد بنیاد ہے۔ اس کا ثبوت سیہ کہ مسلمان ایک ہزار سال تک دنیا کی سپر پاورر ہے ہیں جیب ان کی تہذیب ساری تہذیبوں پر بالا دست تھی اور وہ علم و تحقیق اور سائنس و شینالوجی سمیت سیاسی ، معاشی ، قانونی ، معاشر تی اور دفا عی غرض ہر شعبہ حیات میں ساری دنیا ہے آ گے تھے لیکن ان کی اس کا میا بی اور ترقی کی بنیا دسائنس و شینالوجی پر نہیں تھی ۔ یقینا وہ سائنس و شینالوجی میں بھی ساری دنیا ہے آ گے تھے لیکن ہم جو بات کہدر ہے ہیں وہ سے کہ ان کی ترقی کی بنیا دسائنس و شینالوجی اور انڈسٹر یلائزیشن پر نہیں تھی ۔ اس سے سی ثابت ہوتا ہے کہ سائنس و شینالوجی اور انڈسٹر یلائزیشن ترقی کی واحد بنیا دنہیں ہیں ۔

اور انڈسٹر یلائزیشن میں اس کا تفوق ہے۔ اگر چسطے بین نظروں کو بظاہر ایسا ہی دکھائی دیتا ہے لیکن اگر آپ ذراغور کریں تو سمجھ جا کیں گے کہ کسی قوم رتہذیب کی ترقی میں دیتا ہے لیکن اگر آپ ذراغور کریں تو سمجھ جا کیں گے کہ کسی قوم رتہذیب کی ترقی میں دیتا ہے لیکن اگر آپ دراغور کریں تو سمجھ جا کیں گے کہ کسی قوم رتہذیب کی ترقی میں دیتا ہے لیکن اگر آپ دراغور کریں تو سمجھ جا کیں گئیں گئیں گئیں ہے کہ کسی قوم رتہذیب کی ترقی میں دیتا ہے لیکن اگر آپ دراغور کریں تو سمجھ جا کیں گئیں گئیں ہے کہ کسی قوم رتہذیب کی ترقی میں ایک کسی تو میں ہے کہ کسی تو میں ہے کہ کسی تو میں ہے کہ کسی تو میں ہوئیں ہے کہ کسی تو میں ہوئیں کی جا کسی تو میں ہوئیں ہے کہ کسی تو میں ہوئیں ہوئیں ہے کہ کسی تو میں ہوئیں ہے کہ کسی تو میں ہوئیں ہے کہ کسی تو ہوئیں ہوئیں ہے کہ کسی تو میں ہوئیں ہے کہ کسی تو میں ہوئیں ہے کہ کسی تو میں ہوئیں ہے کہ کسی تو ہوئیں ہے کہ کسی تو ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہے کہ کسی تو ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہے کہ کسی تو ہوئیں ہ

رہا ہے ہیں، را پ درو در ری د علی میں سے میں اس کے میں و مراد ادا کرتے ہیں۔ سائنس و شیکنا لوجی کے علاوہ دیگر بہت ہے عوامل اہم تر کر دارا دا کرتے ہیں۔

آپ بیسوچے کہ کیا کوئی قوم سائنسی ترقی کرسکتی ہے اگر اس کے ہاں تعلیم عام نہ ہو بلکہ اعلیٰ تعلیم کا بہترین انظام نہ ہو، عمرہ تحقیق ادارے اور لیبارٹریاں نہ ہوں، تحقیق کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی ہو۔ اور تعلیم وحقیق کے اعلیٰ ادارے اور لیبارٹریاں اس وقت تک قائم نہیں ہوسکتیں جب تک اس قوم کی مالی حالت متحکم نہ ہواوروہ کھلے دل ہے اس پرخرچ نہ کر سکے۔ اور کوئی قوم اس وقت تک مالی طور پر متحکم نہیں ہوسکتی جب تک اس کے ہاں سیاسی استحکام نہواور یہ سیاسی و مالی استحکام نتیجہ ہوتا ہے اس تہذیب رقوم کے افراد کے نظم وضبط کے خوگر ہونے کا محنت کی عادت کا ، قانون کی بیروی کا۔ اور یہ سب خویمیاں افراد میں اس وقت بیدا ہوتی ہیں جب وہ کی نظریۂ حیات سے متحکم طور پر

وابسة موں اور وہ اس پر عمل او راس کے غلبے کے لیے جان و مال اور وفت اور صلاحیتوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔

پس آپ مجھ سکتے ہیں کہ سی قوم رہندیب کی ترقی میں جو چیز فیصلہ کن اداکرتی ہے وہ اپنے نظریۂ حیات کے ساتھ اس کی محکم وابستگی اور اس کے لیے ایٹاروقر بانی کا جذبہ ہے۔ یہ وہ نظریاتی اور اخلاقی منبع ہے جس سے اس قوم رہندیب کے افراد مین وہ خصائص پیدا ہوتے ہیں جوقوی ترقی کا سبب مجتنع ہیں۔

گو یا قومی ترقی کی حقیقی بنیا د صرف ایک ہے اور وہ ہے یعنی انسان سازی ، اس نظریہ حیات کے مطابق جس میں وہ معاشرہ یقین رکھتا ہے۔اس کے بغیر کسی ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پس کسی قوم کی تر تی میں سائنس وٹیکنا لوجی کا بلاشبہ ایک کر دار ہوتا ہے لیکن جبیبا کہ ہم نے سطور بالا میں واضح کیا کہ بیکردار ٹانوی اور فرعی حیثیت ر کھتا ہے اور بنیا دی اہمیت رکھنے والے عوامل دوسرے ہیں ۔سائنس وشینالوجی کورتی کا بنیادی عامل گرداننے کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک ایسا عامل جس کا قومی ترقی میں مثلاً سولہوا انمبر ہوآ پ اے اٹھا کر ایک نمبر پر لے آئیں تو ظاہر ہے بیفلط ہے اور اس غلطی کا اظہاراورا قراراس لیے ضروری ہے کہ اس غلط دعوے سے غلط نتائج اخذ ہوتے ہیں۔ چلیے بحث کی خاطر ہم بظورمفروضہان لوگوں کا موقف تھوڑی دیر کے لیے صحیح تشکیم کر لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آج کل ترقی کی بنیاد سائنس و فیکنالوجی اور انڈسٹر یلائزیشن میں پیش رفت پر ہے۔لیکن سوال رہے۔ ہے کہ کیا سائنس وٹیکنالوجی میں بیش رفت کا طریقه بیه ہے کہ ہم سائنس وٹیکنالوجی ہیں مغرب کی پیروی شروع کر دیں؟ لاحول ولاقوۃ الاباللہ۔اس سے زیادہ بےعقلی کی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔اگر ہم سائنس وٹیکنالوجی میںمغرب کی پیروی کریں گےتومحض ان کی ٹیکنالوجی کے استعال کنندہ (end users) بن کررہ جا کیں گے اور مجھی اس میں تفوق حاصل نہیں کر سکیں گے جبیبا کہ اس وقت یا کتان اور عالم اسلام میں ہور ہا ہے۔ آخراس بات کو بیجھنے کے

لیے کتنی عقل و دانش کی ضرورت ہے کہ اگر ہم سائنس وٹیکنا لو جی میں آ گے بڑھنا جا ہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ملک میں سائنس کی اعلیٰ تعلیم و تحقیق کا بہترین انتظام کریں ۔عمدہ تجربہ گا ہیں (لیبارٹریاں ) بنائیں اور سائنس کی اعلیٰ تعلیم وتحقیق اور تجربہ گا ہوں کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا موں کے لیے وافر فنڈ ز مہیا کریں ، ملک میں اعلیٰ تعلیم و محقیق کا ماحول بپیدا کریں اور نئی ایجادات اور انکشافات کی حوصلہ ا فزائی کریں ۔ چونکہ اعلیٰ در ہے کی سائنسی مہارت اور تجربات کے لیے کثیرسر مایہ اور بہترین افراد در کار ہوتے ہیں اس لیے اس تجویز برغور کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ ابتدا میں سارا عالم اسلام مل کراپنی بہترین افرادی قوت اور مالی وسائل جمع کرے اورکسی ا یک جگداعلیٰ پائے کی سائنسی تعلیم و تحقیق و تجربات کا انتظام کرے۔ بیکا م اعلیٰ علمی سطح پر ا یک عرصے تک جاری رہے گا تو پھر جا کر پچھ نتائج نکلیں گے۔لیکن اگر ہم سائنس و میکنالو جی میں پیش رفت کا معیار یہی سمجھتے رہے کہ ہم اپنے سائنسدان اور ٹیکنالوجسٹ ترقی یا فتة مغرب میں بھیجتے رہیں جو وہاں کچھ عرصه رہ کران کی سائنسی ایجا دات اوران کے طریق استعال کواچھی طرح سمجھ لیں اور پھرا پنے ملک واپس آ جا کیں تو اس طرح تو ہم ساری زندگی مغرب کی پیروی ہی کرتے رہیں گے اور کبھی سائنس وٹیکنالوجی میں خود کفیل نہیں ہوں گےاور نہاس میں تفوق حاصل کر تکیں گے \_

خلاصہ بیر کہ اگر بیہ بات مان بھی لی جائے کہ دنیوی ترقی کا انحصار سائنس و نیکنالوجی پر ہےتو بھی اس کا طریقہ پنہیں کہ مغرب کی پیروی کی جائے بلکہ اس کا سیح طریقہ بیہ ہے کہ علم و تحقیق میں ترقی کر کے اور اس میں خود کفیل ہوکر سائنس وٹیکنالوجی میں پیش رفت کی جائے۔

۳۔ یہ بات بھی سو فیصد غلط انہی پر بنی ہے کہ اگر ہم مسلمان سائنس و نیکنالو بی اور انترسٹر یلائزیشن میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا جن اصولوں پر عمل کر کے مغرب نے سائنس و نیکنالو بی میں ترقی کی ہے۔ جیسا کہ ابھی او پر ذکر ہوا کہ سائنس و نیکنالو بی میں ترقی کا انحصار ہوتا ہے سیاسی و معاشی استحکام پر اور محکم دلائل و بر اہیں سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

علم وتحقیق میں ترتی پر؛ اور سیاسی ومعاشی استحکام اور علم و تحقیق میں ترتی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ افراد توم میں محنت ،نظم وضبط ، تنظیم ومنصوبہ بندی ، اتحاد ، پابندی ک قانون ، اطاعت قیادت اورایثار وقربانی کا جذبه ہو؛ اورا فراد میں بیخوبیاں پیدا ہوتی ہیں کسی نظریۂ حیات اور اجتماعی نصب العین کو مان کراس پر شدت ویکسوئی کے ساتھ عمل كرنے سے۔اب چونكه الل مغرب كانظرية حيات (ميومنزم،سكولرزم،لبرلزم وغيره) مسلمانوں کے نظریۂ حیات ( توحید، رسالت، آخرت وغیرہ ) سے بالکل مختلف اور متضاد ہے لہذا جن اصولوں پر چل کر اہل مغرب نے ادارے بنائے ہیں اور ترقی کی ہے۔ (مثلًا ان کی معیشت بہتر ہوئی ہے نظام سر مایدداری ہے،سود سے،منڈی کی معیشت ے،اوران کاسیاسی نظام مشحکم ہواہے جمہوریت اور نیشلزم سےاوران کی تعلیمی ترقی کی بنیا دیہ ہے کے علم کامنبع وحی نہیں بلکہ عقل وحس اور مشاہدہ وتجربہ ہیں ۔ ) ان اصولوں اور ان اداروں کے ذریعے مسلمان ترتی نہیں کر سکتے بلکہ انہیں اپنے اصولوں کے مطابق اینے ادارے بنانا ہوں گے اور اگر وہ سارہ لوحی اور حماقت سے میسجھتے ہیں کہ وہ مسلمان رہتے ہوئے ان مغربی اصولوں اور اداروں پڑمل کر کے ترتی کریں گے تو بیک وقت متضاد اصولوں برعمل کرنے کی وجہ ہے ان کی شخصیت الجھ جائے گی اورمنتشر ہو جائے گی اور وہ ترتی کی بجائے پیماندگی ،ضعف اور ذلت کے گڑھے میں مزید دھنتے یلے جائیں گے۔

۵۔اسلامی اصولوں پڑمل کرتے ہوئے مغربی تہذیب کی پیروی ممکن ہے
سطور بالا میں ہم نے اس موضوع پر جو پچھ کہا ہے اس کے بعدہم یہی کہہ سکتے ہیں
کہ جو شخص اس بات کا مدعی ہوکہ ایک آ دمی بیک وقت اسلام کی پیروی بھی کرسکتا ہے
اور مغربی تہذیب کی بھی (جس طرح ماضی میں بعض لوگ کہتے تھے کہ ایک آ دمی بیک
وقت مسلمان بھی ہوسکتا ہے اور کمیونسٹ بھی ) اس کے بارے میں ہماری حتی رائے یہ
ہے کہ وہ:

- يامغرني تهذيب كونبين سمحهتا

ياان دونوں کونہیں سمجھتا

کیونکہ بیکہنا تو ایسے ہی ہے جیسے بیکہا جائے کہ آگ اور پانی کا ملاپ ہوسکتا ہے یا روشن اوراندهیرا کیجا ہوسکتے ہیں۔

اس لیے ہم یہ بیجھنے پر مجبور ہیں کہ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اسلامی اصولوں پڑمل کرتے ہوئے گز ارسکتا ہے،اس کا فہم اسلام ناقص ہے جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ

ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں میسجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

یا پھر ہیے کہ ہ

وہ فریب خوردہ شامیں کہ پلا ہو کرگسوں میں اے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہبازی

کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص بیک وقت مسلمان بھی ہوسکتا ہے اور عیسائی
بھی؟ یا ایک شخص بیک وقت مسلمان بھی ہوسکتا ہے اور ہندو بھی؟ اس کا جواب کوئی
مسلمان ہاں میں نہیں وے سکتا کیونکہ وہ سجھتا ہے کہ اسلام کے اصول اور ہیں اور
عیسائیت کے پچھ اور؛ اور ہندومت پچھ اور چیز ہے اور اسلام پچھ اور! بعینہ ای طرح
اسلام کے اصول پچھ اور ہیں اور مغربی تہذیب کے اور ہم اس سے پہلے ذکر کر پچ
ہیں کہ مغربی تہذیب کے مہارے بنیا دی اصول الحاد پر ہنی ہیں۔ کا نٹ کہتا ہے کہ خدا
مر چکا ہے، سارتر کہتا ہے کہ خدا ایک عفریت ہے اور یہ کہ انسان خود قادر مطلق ہے اے
باہر کے کسی خدا کی ضرورت نہیں ۔ فرائیڈ کہتا ہے کہ اصل مسئلہ میں ہے اور جو شخص ہر
قیمت پراپی جنسی خواہش پوری نہیں کرتا، وہ ذہنی مریض ہے ۔ کارل مار کس کہتا ہے کہ
اصل مسئلہ پیٹ ہے، رہا نہ جب تو وہ انیون ہے۔ ڈارون کہتا ہے کہ انسان اصل میں

حیوان ہے۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ عرض ہے کہ جس تہذیب کے عالی قدرمفکرین کی آراء یہ ہوں اسلام ہے اس کا کیا واسطہ ہے؟ اور جوآ دمی ایک پاؤں اسلامی تہذہب کی کشتی میں اور دوسرا پاؤں الیم مغربی تہذیب کی کشتی میں رکھ کرسفر کرے تو اس کا انجام اس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ وہ کفرکی ظلمتوں میں ڈوب جائے اور اس کے ایمانی وجود کی موت واقع ہوجائے۔

تو کیا ہم عیسائیت کواس لیے روکرتے ہیں کہ وہ غلط فدہب ہے اور ہیومنزم اور سیکولرزم کواس لیے مردنہ کریں کہ وہ فدہب نہیں ہیں؟ میکسی سادہ لوحی ہے؟ اصل بات کسی فکر پر'فدہب' کے لفظ کے اطلاق کانہیں بلکہ کسی فکر کا نظام حیات ہونا ہے۔

﴿مَنْ يَّبُتُعُ غَيْرَ الْإِسُلامِ دِيْنًا فَلَنُ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (آل عمران ۳: ۸۵)

یہاں وین بمعنی محض آسانی ند ہب نہیں بلکہ دین بمعنی نظریۂ حیات ہے (۱) لہذا جونظریۂ جیات بھی تو حید، رسالت، آخرت، وہی اوران کی بنیاد پر بننے والے نظام

جونظریۂ حیات ہی تو حید، رسالت، آخرت، وی اوران می بنیا دیر بینے والے نظام حیات کی نفی کرتا ہووہ قابل رد ہے،خواہ وہ کسی آسانی فیر بر۔ حیات کی نفی کرتا ہووہ قابل رد ہے،خواہ وہ کسی آسانی فیر بب پرمبنی ہویا انسانی فکر پر۔ لہذا ہیومنزم، سیکولرزم، لبرلزم وغیرہ جیسے الحادی نظریات پرمبنی مغربی نظریۂ حیات قابل رد ہے اور کسی لحاظ ہے بھی مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں۔

جوعلاء اور سکالرزمغربی تہذیب اور اس کے اصولوں کے مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہونے کی بات کرتے ہیں وہ عموماً مغربی تہذیب ہے، جواس وقت دنیا کی غالب اور برتر تہذیب ہے، یا تو ناواقف ہوتے ہیں اور یا اس سے لاشعوری طور پر استے مرعوب ہوتے ہیں کہ اُن سے اسلامی اصولوں اور ان کے نقاضوں سے صرف نظر ہوجا تا ہے اور مغربی تہذیب کی خامیوں اور اس کے کمزور پہلوؤں پر ان کی نظر نہیں بوجا تا ہے اور مغربی تہذیب کی خامیوں اور اس کے کمزور پہلوؤں پر ان کی نظر نہیں پر تی مشلمانوں کی قربت کے اس لیے موید ہیں کہ ان کی رائے ہیں وہ اہل کتاب اور ایک نبی کی امت ہیں اور

ا يزديكهي المائده ٥٠:٣، التوبه ٢٩:٩، الشور كا٣:٨٢

قرآن نے ان سے الد کے مشترک تصور پر مسلمانوں کے ڈائیلاگ کی حمایت کی ہے۔(۱) اور و ہ بیجھول جاتے ہیں کہ اہل مغرب کا نظام زندگی اس وفت عیسائی عقائد پر مبنی نہیں بلکہ ہیومنزم اور سیکولرزم جیسے الحادی افکار پرمبنی ہے اور عیسائیت کے اثر ات مغربی نظام زندگی میں برائے نام ہیں۔ اس طرح ان اہل کتاب کے بارے میں قرآن حکیم نے جو پچھ کہا ہے اس سے بھی وہ صرف نظر کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتهدان کا نفرت ، انتقام ، تصادم اور دشمنی پرمبنی رویه بھی ان کویا دنہیں رہتا۔ای طرح نومسلم مغربی دانشور ڈ اکٹر ہوئمین اسلامی اور مغربی تہذیب کی قربت کے اسنے شدید خواہشند ہیں کہان کے نزدیک دونوں میں مغایرت ہے ہی نہیں اور وہ سجھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کوئی مستقل اورمنفر د تہذیب نہیں بلکہ وہ ہرجگہ مقامی ثقافتوں کا رنگ لیے ہوئے ہےاور یہ کم خربی تہذیب بھی کوئی الگ اور منفر د تہذیب نہیں جواسلامی اصولوں کی مخالف جو بلکہ وہ تو رومی ،ایرانی ،اوراسلامی تہذیبوں ہی کا ایک تسلسل ہے۔ <sup>(۲)</sup>اور دُ اکثر جاویدا قبال تو کھل کر کہتے ہیں کہ مغربی تہذہب، اسلامی تہذیب کی توسیع ہی کی ایک صورت ہے اور دین اسلام کا متوارث چلے آنے والا ڈھانچے مرحوم عربی ثقافت پر مبنی ہے لہذا آج کے مسلم اسکالرز کو چاہیے کہ وہ موجود ہ مغربی تہذیب کے نقاضوں کے مطابق قرآن وسنت کی نصوص کی تعبیر نو کر کے اس کوجدید بنالیں <sup>(۳)</sup> محویا کہ وہ موجودہ اسلام کی کتر بیونت کر کے اسے مغربی تہذیب کے نقاضوں کے مطابق ڈھال لیں تاکہ ونوں میں مطابقت اور ہم آ ہنگی پیدا ہوجائے۔الی ہی صورت حال کے لیے ان کے والدگرامی نے کہاتھا کہ ۔

و در بدلتے نہیں، قرآ ل کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیهان حرم بے تو فیل

ا۔ افضال ریحان ،اسلامی تہذیب بمقابلہ مخر لی تہذیب ،ص ۱۳۱ ، دارالند کیرلا ہور ،۲۰۰ و ۲۰۰ ۴۔ سیدہ ابھی مغرب ادراسلام ، ثبارہ جولائی تا دمبر ۴۰۰۰ ،ص ۲۵ ،انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز ،اسلام آباد ۳۔ افضال ریحان ،ص اے و بابعد

ظا ہر ہے کہ بیموقف وہی لوگ اپنا سکتے ہیں جن کی چیٹم بصیرت بالا دست مغر بی تہذیب کی چکاچوند سے خمرہ ہو پچکی ہواور جو آزاد ذہن کے ساتھ کچھ سو پینے پر قادر ہی نەر ہے ہوں كەندان كواسلام كى انفراديت نظر آتى ہے اور نەو ەاس كےمتقل تېذيبى وجود کی بقا کا سوچتے ہیں اور وہ میمھی بھول جاتے ہیں کہس طرح اللہ تعالی نے اسلام کے اس ایڈیشن کو جوحضرت محمد منافیظ پراتر ا، اسلام کا آخری ایڈیشن قرار دیا ہے اوراس کے تشكسل، بقاء اور ہميشه کممل رہنے كے ليے ايك پورا نظام كاروضع كيا ہے، (ختم نبوت كا اعلان کیا، قرآن کی حفاظت کا ذمه خودلیا، آنجناب مُنْاتِیْلُ کوسارے عالم کے لیے قیامت تک کے لیے رسول قرار دیا، [ای وجہ سے آنخضرت ٹاٹیٹی کی سنت بھی محفوظ ہوئی ] اور بجائے اس کے کہوہ مسلمانوں کو یاد کراتے کہ وہ خود کواسلام کے مطابق بدلیں اوراینی د نیاوآ خرت میں کا میا بی کا سامان کریں ، وہ انہیں بیمشور ہ دیتے ہیں کہخود کواورایئے دین کومغربی تہذیب کے تقاضوں کے مطابق بدل لو۔اور ایبا مشورہ دیتے ہوئے وہ سیہ بمول جاتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی اساس کی الہامی دین پرنہیں ، ہیومنزم ، سیکولرزم اورلبرلزم جیسے الحادی افکار پر ہے اور اس تہذیب کے علمبر داروں نے پہلے برورِ بازو مسلما نوں کو بڑی بے در دی ہے کیلا اور ان کی سیاسی و تہذیبی قوت وشوکت کوتو ڑا اور انہیں غلام بنالیا اور آج بھی ہماری آتھوں دیکھتے وہ آہنی ہتھوڑ الیے مستعد بیٹھے ہیں اور جومسلمان معاشرہ ذرا بھی سراٹھا تا ہے وہ اس کا سرمچل کر رکھ دیتے ہیں۔ان حالات میں مسلمانوں کومغربی تہذیب کی پیروی کا درس دینا خودفریبی اور روہی کے علاوہ کیا ہے؟ آج جب مسلمانوں کے ہز ول حکمران اورغرض مند طبقے مغربی حکمرانوں کے ایجنٹ کا کروارا دا کرر ہے ہیں ،بعض مسلمان اہل دانش بھی اینے فکری افلاس کی وجہ سے خود فریبی کا شکار ہوکر مسلمانوں کومغربی تہذیب کو قبول کرنے ،اس کی پیروی کرنے اور اسلام کو اس کے مطابق ڈھالنے کے نعرے بلند کررہے ہیں، تفو برتو اے چرخ گردوں تفویہ

#### www.KitaboSunnat.com

#### A.A

خلاصہ یہ کہ جومسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مغربی تہذیب کو قبول کر لینا چاہیے ہمارے نزدیک ان کا رویہ غلط اور نا مناسب ہے۔ وہ یا تو اسلامی فکر اور اس کے نقاضوں کونہیں سیجھتے یا مغربی تہذیب کے الحادی اصولوں پران کی نظر نہیں یا وہ مغرب کی بالا دست تہذیب سے لاشعوری طور پر اتنے مرعوب ہیں کہ انہیں مغربی تہذیب کی خامیاں اور اسلامی تہذیب کی منفر دخصوصیات نظر نہیں آتیں اور انہیں یہا حساس نہیں کہ مسلمانوں کے بدرین مغربی تہذیب کو قبول کرنے کا لازمی بیجہ اس تہذیب کی اندھی پیروی ہوگا جس سے ان کی اسلامیت آستہ دھندلاتی ہوئی ختم ہوجائے گی ،اعاد نیاللہ منہ ۔

دیارِ مغرب کے رہنے والو! خدا کی بستی و کال نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرِ کم عیار ہوگا

تمہاری تہذیب اپنے خنج سے آپ ہی خود کشی کرے گ جو شارخ نازک پہ آشیانہ بے گا، ناپایدار ہوگا

سفینۂ برگِ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا ہزار موجوں کی ہو کشاکش، گر بید دریا سے پار ہوگا

سا دیا گوشِ منتظر کو حجاز کی خامشی نے آخر جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا، پھر استوار ہوگا

نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الث دیا تھا سنا ہے بیہ قد سیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا

میں ظلمتِ شب میں لے کے نکلوں گا اپنے در ماندہ کارواں کو شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس مرا شعلہ بار ہوگا

ا اقبال ا

# مغربی تهذیب سےمفاہمت کر لی جائے

### اس رویے کے مؤیدین کے دلائل

- ا۔ اگر اہل مغرب سے ہمارے کچھا ختلا فات ہیں تو ان سے گفتگو اور ڈائیلاگ کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تا کہ دونوں تہذیبوں میں مفاہمت پر دان چڑھے اور پرامن طریقے سے اختلا فات حل ہو کیس۔
- مسلمان بنیادی طور پر داعی ہیں اور اللہ ورسول نے ہمیں ساری قوموں تک دین پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اس لحاظ سے اہل مغرب اپنی گراہیوں اور خراہیوں کے باوجود ہمارے لیے امت دعوت کی حیثیت رکھتے ہیں اور ظاہر ہے دعوت پہنچانے کا بیاہم ترین فریشہ امن وسکون اور مفاہمت کے ماحول میں ہی انجام پاسکتا ہے۔
- (ش)۔ اگر اہل مغرب ہم سے نفرت اور دشمنی کا رویہ بھی رکھتے ہیں تو اسلام نے ہمیں اخلاق کر بمانہ کا درس دیا ہے لہذا ہم اپنے محبت اورا خوت کے جذبے سے ان کی دشمنی کو دوستی میں بدل سکتے ہیں جیسا کہ ماضی میں ہماری روایت میں صوفیاء کرام کا طریات یا ہے۔
- ۳۔ اسلام امن و آشی کاعلمبر دار دین ہے لہذ آج کل جن مسلمانوں نے مغرب کے بے گناہ شہریوں کے قبل و غارت کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے وہ غلط ہے کیونکہ اس سے اسلام کی بدنا می اور مسلمانوں کی ہوا خیزی ہور ہی ہے اور انہیں مشکلات و مصابب کا سامنا کرنا پڑر ہاہے۔

# بمارا نقطه نظر

مغرب کے ساتھ مفاہمت کے حق میں یا اس کے خلاف رائے نہیں دی جاسکتی جب تک پہلے بینہ طے کرلیا جائے کہ مفاہمت سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے! مفاہمت کے دو تصور ہیں، ایک سے اور دوسرا غلط۔ مفاہمت کا جوشیح تصور ہیں، ایک سے قائل ہیں اور اس کا جوغلط تصور ہے، ہم اس کے قائل ہیں اور اس کا جوغلط تصور ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ تو آ ئے پہلے بید دیکھیں کہ مغرب سے مفاہمت کا سیح تصور کیا ہے اور غلط تصور کون سا ہے؟ اس کے ساتھ ہی ہمیں بیجی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ مفاہمت دراصل دوفریقوں میں باہمی افہام وتفہیم کا نام ہے للبذا صرف ایک فریق کے دو یے کا ایک فریق کے جو ہے ہے مفاہمت نہیں ہوسکتی للبذا ہمیں دوسر نے فریق کے رویے کا جائز وہمی مفاہمت جاہز ہیں ؟

### مفاهمت كالمحيح تصور

ہمار ہے نز دیک مفاہمت کا سیح تصوریہ ہے کہا گر فریقین میں اختلا فات ہوں تو انہیں چاہیے کہو وہا ہم گفتگواور ڈائیلاگ کا طریقہ اختیار کریں تا کہ:

- . و ہ ایک دوسر ہے کا نقطہ نظر براہ راست من کرا ہے اچھی طرح سمجھ سکیں ۔
  - ۔ ان کے درمیان غلط فہمیاں ختم یا کم ہوجائیں
- . ان کے درمیان اختلافات ختم ہوجائیں یا کم از کم ان کی شدت کم ہوجائے۔
  - وه بالهم امن وسكون سےره تكيب \_
  - ۔ ان کے اختلا فات مخالفت اور دشمنی کا رنگ نیا ختیا رکرلیں ۔

تا ہم مفاہمت سے بینتا نج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مندرجہ ذیل خصوصیات کی حامل ہو:

- ا۔ اس میں فریقین کی حیثیت مساوی ہواور فریقین اپنی آ زاد مرضی سے مفاہمت کریں۔
- ا۔ کوئی فریق اپنے اصول نہ چھوڑے اور دوسرے فریق کے اصول نہ اپنائے۔
   محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دوسر کے فظوں میں کسی ایک فریق کواپنے اصول اوراپی رائے دوسر نے دی پی پر زبردسی مسلط کرنے کاحق نہ ہو۔

۔ کوئی فریق دب کرمفاہمت نہ کر ہے لیعنی کوئی ایک فریق اپٹی قوت و طاقت ہے۔ دوسر ہے کومفاہمت پرمجبور نہ کر ہے۔

سم۔ جن اُصولوں پر مفاہمت کی جائے وہ عدل و انصاف کے معروف اور مسلمہ اصولوں کے مطابق ہوں۔

اگر مفاہمت مندرجہ بالا اصولوں پر مبنی ہوگی تو صیح اور تغییری ہوگی بلکہ موثر اور یا ئیدار ہوگی ۔

ہمارے نزدیک اسلام ایسے ڈائیلاگ اورائی مفاہمت کے تن میں ہے کونکہ وہ محبت، اخوت، رواداری، شائنگی ، اچھی ہمسائیگی اورامن عالم کاعلم بردار ہے۔ پیغیبر اسلام نگائی نے بعثت سے قبل مکہ میں ایک ایسے ہی معاہدہ امن (حلف الفضول) میں شرکت کی تھی اور بعثت کے بعد آپ شگائی نے فر مایا کہ میں آج بھی ایسے کی معاہد سے میں شرکت کرتا پیند کروں گا خواہ اس کے خلاف مجھے کتنی ہی ترغیب اور لا کچ دیا جائے۔ (۱) چنانچ مسلمانوں نے بھی ایسے ڈائیلاگ اور ایسی مفاہمت سے انکار نہیں جائے۔ (۱) چنانچ مسلمانوں نے بھی ایسے ڈائیلاگ اور ایسی مفاہمت سے انکار نہیں کیا۔ نبی کریم شاہفی قبائل سے ل کر جائیلاگ اور ایسی مفاہمہ کہا جاسکتا کیا۔ نبی کریم شاہفی قبائل سے ل کر ایسی مفاہمہ کہا جاسکتا ہے۔ (۱) ای طرح صلح حد بیبی میں بھی آپ نے ایک ایسے معاہدہ امن پر و شخط کیے جے دکیر کر بظاہر یوں لگا تھا کہ گویا مسلمانوں نے دباؤ میں آکر اور اپنی پوزیشن کی کمزوری دکھر کر بظاہر یوں لگا تھا کہ گویا مسلمانوں نے دباؤ میں آکر اور اپنی پوزیشن کی کمزوری معاہدہ امن کیا ہے۔ (۳) وعوت و چہاد میں بھی آپ کا اسوہ مبارکہ یہی تھا متسلیم کرکے معاہدہ امن کیا ہے۔ (۳) وعوت و چہاد میں بھی آپ کا اسوہ مبارکہ یہی تا تسلیم کرکے معاہدہ امن کیا ہے۔ (۳) وعوت و چہاد میں بھی آپ کا اسوہ مبارکہ یہی تا تسلیم کرکے معاہدہ امن کیا ہے۔ (۳) وعوت و چہاد میں بھی آپ کا اسوہ مبارکہ یہی تا

ا۔ منداحد بن صنبل، ج:ا، ص• ١٩

۲ - ڈاکٹر محمد حمید اللہ عہد نبوی میں نظام حکمر انی ،اردواکیڈ یی ،کراچی ۱۹۸۷ء

۲ صیح بخاری، کتاب الجزیه، باب اثم من عامر ثم غدر

کہ اگر فریق مخالف اسلام کی دعوت قبول کر لے یا کم از کم اسلام کی برتر ی تشکیم کر لے تو

اس كے ساتھ مفاہمت كاراستہ اپنايا جائے گا۔ (۱) نبى كريم اَللَّيْم كے اس اسوه كابيا اُر تقا كەخوارج سے شديد ترين اختلاف كے باوجود حضرت على اللَّهُ نے ان كے خلاف ايشن لينے سے انكار كرديا اور فرمايا كەجب تك وه ہم پر ہاتھ نہيں اٹھا كيں گے ہم ان كے

خلاف ایکشن نہیں لیں گے۔(۲) علاوہ ازیں اسلام حریت فکر کا قائل ہے اور ہرقتم کے جبر کی ندمت کرتا ہے۔اس

کابنیادی اصول ہے کہ "کلاِنچُواہ فی اللّبین "(۲) یعنی دین قبول کرنے میں کوئی جرنہیں جو چاہے حق کو قبول کرلے، جو چاہے نہ کرے (اگر چدان کے نزدیک حق ہی اس کا مستحق ہے کہ اے قبول کیا جائے) اور دعوت و تبلیغ اور اختلاف میں اسلام کا بنیا دی

اصول ہے''وَ جَادِلُهُمْ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ''یعنی ڈائیلاگ اور وہ بھی شائنتگی اور متانت کے ساتھ اور رہے کہ مشتر کہ اور متفقہ امور کو، خواہ وہ کمزور ہی ہوں، ڈائیلاگ کی

بنیا د بنایا جائے تا کہ بات آ گے بڑھ سکے جیسے اہل کتاب سے کہا گیا کہ ہمارے تمہارے درمیان کم از کم ایک مشترک بنیا د'تصور اله'کی موجود ہے۔ آ ئے اس کو بنیا و بنا کر بات

درمیان م ازم ایک مستر ک بنیاد تصوراله کی موجود ہے۔ا ہے ای تو بنیا دینا کر بات شروع کرتے ہیں۔ <sup>(۴)</sup>

تو اسلامی تعلیمات اورمسلمانوں کی نظریاتی پوزیش بیہ ہے کہ انہیں گفتگو اور ڈائیلاگ کرنا چاہیے تا کہاختلا فات کم ہوں اور مفاہمت فروغ پائے۔اس ڈائیلاگ اور مفاہمت کی ضرورت ہرصورت میں ہے خواہ مسلمانوں کے اندرونی مسائل ہوں یا

ان کے غیرمسلموں کے ساتھ تناز عات ہوں۔

از سنن الى داؤد، كتاب الجهاد، باب في دعاالمشر كين

۲ منداحد بن منبل، جام ۱۳۹،۹۲ ما ۱۳۹،۹۲

٣\_ القرة ٢٥٦:٢٥٢

٣- آلعران٣:٩٢

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسلام مفاہمت کا حامی ہے

مفاہمت کے بارے میں ہم نے سطور بالا میں جونقطۂ نظر اختیار کیا ہے ممکن ہے بعض اصحاب کواس پر اعتراض ہواور وہ کہیں کہ اگر مسلمان مفاہمت کے استے ہی قائل ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں نے کفار سے لڑا ئیاں لڑیں، خود خلافت راشدہ میں اصحاب رسول آپیں میں لڑتے رہے اور مسلمانوں نے ہمسابیرومی اور ایرانی حکومتوں پر حملے کیے؟ ہم سجھتے ہیں کہ بیاعتر اضات حقائق کوان کے سیحے پس منظر میں نہ سجھتے کی وجہ سے بیدا ہوئے ہیں۔ جہاں تک عہد نبوی میں کفار کے ساتھ لڑائیوں کا تعلق ہے تو حملے ہیں میں اور اپنی جان ہے وہ مسلمانوں کا وجود مٹانا چاہتے تھے اور مسلمانوں نے صرف اپنا میں اور اپنی جان بچانے کی کوشش کی جس کی اجازت و نیا کا ہر قانون ویتا ہے اور جود نیا میں عدل واضاف کے معروف اور مسلما مولوں کے عین مطابق ہے۔

 جدوجہد کرتے ہوئے، بغیر کسی جروا کراہ کے، مسلمان اگر بہت زیادہ تعداد میں ہوں اور اس کی استعداد بھی رکھتے ہوں تو انہیں چا ہیں گلہ ایک مسلم معاشرہ اور ایک مسلم معاشرہ اور ایک مسلم معاشرہ بیس ہے ہوں تو انہیں چا ہی ریاست قائم کریں۔ پھر جب وہ ایسا کرلیں تو اگرہ ہاتعدادر کھتے ہوں تو انہیں چا ہی کہ اسلام کا محبت واخوت کا بیعا مگیر پیغام دوسرے معاشروں تک بھی پہنچا کیں اور بید کام مکمل طور پر پرامن دعوتی ذرائع اور اپنے اچھے اخلاق اور شائستہ گفتگوؤں کے ذریعے کریں۔اوراگراس کام کے راستے میں وہاں کی حکومت حائل ہوتو اس سے بھی ذریعے کریں۔اوراگراس کل مے راستے میں وہاں کی حکومت حائل ہوتو اس سے بھی ڈائیلاگ کریں اورا ہے پرامن ذرائع سے قائل کرنے کی کوشش کریں اوراگراس میں گائیں اس امر کی اجازت دیتا ہے کہ جو حکومت ان بحاس امن مشن میں حائل ہواس کی مزاحت ختم کردیں تا کہ وہاں کے لوگوں کو اس حکومتی جر سے نجات ملے۔انسان ،انسان مزاحت ختم کردیں تا کہ وہاں کے لوگوں کو اس حکومتی جر سے نجات ملے۔انسان ،انسان کی غلامی ہے تا زاد ہواور اللہ رب العالمین کی بناہ میں تا جائے اور اس طرح لوگوں کی دنیا وہ خت میں بہتری کا پیغام ان تک پہنچانے میں حائل رکاوٹ کودور کردیا جائے۔

تاہم یہ بات پھر بھی ذہن میں ہہ ہے کہ اس سب کے باوجود لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے معاطے میں مسلمان پھر بھی جو نہیں کرسکتے اور نہ اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ ہے اس کی ایک بھی مثال پیش کی جاستی ہے کہ سمان حکومت نے بالجبر اسلام کو کسی معاشرے پر مسلط کیا ہو۔ گویا سوائے اس آخری ناگز برصورت کے ،اوروہ بھی بشرط استطاعت ،اسلام میں کہیں بھی طاقت کے استعال کی اجازت نہیں ہے اور اندرون و بیرون ملک اسلامی حکومت کی ساری پالیسیاں گفتگو اور فرائیلاگ اورامن اور بھائی جارے پر مشتل ہوتی ہیں اور ہونی جا ہمیں ۔

موجوده حالات میں مفاہمت کی حکمت عملی کی ضرورت

سطور بالا میں ہم نے جو کچھ عرض کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظری لحاظ نے اسلامی تعلیمات کا اصول اور عمومی نقاضا ہیہ ہے (سلائے مٰدکورہ اسٹنی کے ) کہ مسلمانوں کی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ساری پالیسیاں ڈائیلاگ، گفتگو، دلائل اور مفاہمت پر بنی ہونی چاہئیں، اب ہم اس ہے آگے بڑھ کریہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کوعملاً جو حالات درپیش ہیں، ان کا نقاضا یہی ہے کہ وہ ڈائیلاگ اور مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں۔ بیملی حالات اوران کے نقاضے کیا ہیں؟ آئے دیکھتے ہیں:

مسلمان اس وقت کمزور ہیں: ایمانی اورا خلاقی لحاظ ہے، سیاسی اور مالی لحاظ ہے، انتخلیمی اور دفاعی لحاظ ہے، خرض ہر لحاظ ہے وہ دنیا کی دسری قوموں رتہذیبوں خصوصاً مغرب سے پیچھے ہیں۔مزید بید کہ وہ منتشر ہیں، چھوٹی چھوٹی بہت میں ریاستوں میں منقسم ہیں اوران میں اتحاذ نہیں۔

ا پنی نہ کورہ بالا کمزوریاں دور کرنے کے لیے مسلمانوں کووقت در کا رہے۔ان کی پہلی ضرورت میہ ہے کہان کے اندراحساس زیاں جاگے اور میہ جگایا جائے ۔اس کے بعد بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم وتربیت کے ذریعے مسلم شخصیت کی اسلامی بنیا دوں پرتغمیر نو کا نظام قائم کیا جائے تا کہ مسلمانوں کی ایمانی اورا خلاقی کمزوری دور ہو۔ جب بیہ ہوگا تو گویا ان کی قوت کا منبع متحرک ہو جائے گا ، ڈائینمو حیالو ہو جائے گا۔ پھروہ علم و تحقیق میں ترتی کریں گے، سائنس وٹیکنالوجی میں ترتی کریں گے، ان میں اتحاد پیدا ہوگا ،سیاسی اور مالی استحکام آئے گا اوروہ طافت ورہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن پیکام، جب کوئی کرنے کا ارادہ بھی کرلے، تو ظاہرہے بیدو چارسال میں ہونے والا کامنہیں۔ یکی دہائیوں کا کام ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی تو انائیاں فضول ادھرادھر کی چپقلشوں میں ضائع نہ ہوں تاکہ و ہقعلیم و تربیت کے بنیادی میدان میں اور اس کے بعد زندگی کے دوسرے شعبوں میں (معیشت میں ، سیاست میں ، ئیکنالوجی میں ..... ) تیز رفتار اور مسلسل تر تی کرسکیس ، ان کی تر تی وتغییر کے کاموں میں · ر کاوٹ نہ بڑے تا کہ بتدریج وہ جہالت، افلاس ، انتشار اورضعف کےموجودہ گرداب یے نگلیں اور پہلےخو دانحصاری اور پھرقوت وشوکت کی منزل کی طرف بڑھیں ۔ موجودہ حالات میںمسلمانوں کومغرب ہے مفاہمت اور ڈائیلاگ کی ضرورت

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس لیے بھی ہے کہ وہ مغربی عوام کواسلام اورمسلما نوں کے بارے میں سیجے صورت حال ہے آگاہ کرشکیں۔ وہاں اس وقت کیفیت یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف شدید روبیہ ر کھنے والی سیاس (اور دینی) قیادت نے حمو نے پرا بیگنڈے کے زور پر عوام کو مسلمانوں کے خلاف بھڑ کا رکھا ہے اورعوا م اصل صورت حال سے بےخبر ہیں ۔مغربی اور بالخصوص امریکی عوام اس بات ہے بھی بے خبر ہیں کہ بیسب صیہونیوں کی سازش ہے ہور ہاہے جنہوں نے امریکی ذرائع ابلاغ اور مالیات پر قبضہ کررکھا ہے اور سیاسی لحاظ سے امریکی سیاسی قیادت کو قابو کیا ہوا ہے اور اس طرح و ہمغرب اور امریکہ کے عیسائیوں کو کامیا بی ہےمسلم دنیا ہے لڑار ہے ہیں ۔للبذااس امر کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مسلمان منصوبہ بندی ہےاورابلاغ کے جدیدترین ذرائع موثر طریقے ہے استعال کرتے ہوئے مغربی (خصوصاً امریکی)عوام تک پہنچیں اور انہیں بتا کیں کہ مسلمان نہ تو دہشت گرد ہیں اور نہ تنگ نظر۔ وہ نہ آ مریت کے حامی ہیں اور نہ حریب فکر، عدل علم ، جمہوریت اور روا داری کے دشمن بلکہ اسلام تو امن ، رائتی اورسلامتی کاعلمبر دار ہے۔مسلمان اگریدکام کر لیتے ہیں تو وہ مغرب وامریکہ کے متشدد حکمرانوں کےظلم وستم ہے بھی پچسکیں گےاور دین کی اسلام دعوت و ہاں پہنچانے کا فریضہ بھی ادا کرسکیں گے۔

مفاہمت کی بیر حکمت عملی منصوص ہے

ہم کہتے ہیں مفاہمت کی بیر حکمت عملی منصوص ہے کوئی ہماری ذاتی یا انفرادی رائے نہیں ۔اس سے ہماری مرادیہ ہے کہ قرآن حکیم اور اسوۂ رسول کریم مُثَاثِمًا ہے بھی ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہاس طرح کے کمزوری کے حالات میں ڈائیلاگ پر بینی مفاہمتی اور پرامن حکمت عملی ہی اختیار کرنی جا ہے۔ دیکھیے نبی کریم مُلَاثِظِ نے مکہ میں جہا رنہیں آیا اقدامی تور ہا ایک طرف دفاعی جہاد بھی نہیں کیا، کیوں؟ اس کا جواب عموماً بددے دیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تھم نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تھم کیوں نہیں

تھا؟ مطلب میرکہ شارع کے اس حکم کے چیچیے کیا حکمت اور علت پوشید وکھی ؟ تو و وحکمیت محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(اگر چہدوسری محکسیں بھی تھیں مثلاً یہ کہ تعلیم وتربیت کی کھالی ہے گزار کرا سے افراد
تیار کیے جائیں جومطلو بہاسلامی انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتے ہوں)۔ پھر جب بچھ
استطاعت بڑھی تو مدینہ میں جاکر دفاعی جہاد کی اجازت کی اور جب اسلامی معاشرہ اور
مدینہ کی ریاست قدر ہے مشحکم ہوگئ تو پھر دعوت کو دوسر ہماشروں تک لے جانے کی
اجازت کی ۔ تو گویا استطاعت رکھنا اور پیتد کھنا ایک شرعی اساس رکھتا ہے۔ چنا نچہ
قر آئن تکیم میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ مسلما نوں اور کفار میں اگرا کی اور دو کی نسبت ہو
تو پھر ہی مسلمانوں کو فتح کی امید کرنی چا ہے (ا)۔ اگر چہ ساتھ سے بھی بتا دیا کہ فتح ونصرت
صرف اللہ کے اختیار میں ہے (۱) اور وہ چا ہے تو کسی چھوٹے اور کمز ورگروہ کو بڑے اور
مضبوط گروہ ریجھی غلب عطا کر سکتا ہے (۱)۔

تو خلاصہ یہ کدموجودہ حالات میں عقل و حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے اور شرعی احکام کا مفاد بھی بھی ہے کہ مسلمانوں کواس ونت مفاہمت کی پالیسی پر ہی عمل کرنا چاہیے ۔

سطور بالا میں جو کچھ ہم نے عرض کیا وہ مفاہمت کے تصور کے بارے میں تھا جس کی شرائط کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔آ یئے اب دیکھیں کہ مفاہمت کا غلط تصور کیا ہے اوراس بارے میں مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چا ہے؟

أمفاهمت كاغلط أورقبل ردتصور

مفاہمت کے تیجے تصور کے اجزاءاورشرا کط ہم نے سطور بالا میں بیان کردی ہیں۔ اگر کسی مفاہمت میں ان کا فقد ان ہوتو وہ مفاہمت کا غلط تصور ہوگا۔ گویا کہ مندرجہ ذیل صورتوں میں مفاہمت غلط ہوگی:

ا\_ الانقال ١٠٢٨

۲\_ آلعمران۱۲۲:۳

٣\_ القرة٢٠٩:٢٣

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا۔ جب فریقین کی حیثیت برابر نہ ہواور ان میں ہے کوئی اپنی آ زاد مرضی ہے مفاہمت نہ کرد باہو۔

 ۲۔ جب کی ایک فریق کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ اسے اپنے اصول جھوڑنے پڑیں اور دوسرے فریق کے اصول قبول کرنے پڑیں۔

۳۔ جب کسی ایک فریق کو دب کر مفاہمت کرنی پڑے اور مجبوراً صلح کی شرا لط قبول

۳۔ جن اصولوں پر مفاہمت کی جائے وہ عدل و انصاف کے معروف اور مسلمہ اصولوں کےمطابق نہ ہوں۔

تو اب بات واضح ہوگئ کہ اسلام مفاہمت کے حجے تصور کا قائل ہے اور اس کے غلط تضور کور د کرتا ہے ۔ للبذامسلمانوں کے لیے صحیح طرزعمل یہیے کہ وہ صحیح مفاہمت کو

قبول کریں اور غلط مفاہمت کور د کر دیں ۔اورالحمد للّٰد کہ جمہورمسلما نوں کا ۱۰ بنی بہت می کمزور یوں کے باوجود، آج کل یہی موقف ہے کہ وہ چیج مفاہمت کے قائل ہیں اور اس پڑمل پیراہونا جا ہتے ہیں۔وہ کسی قوم یا ملک سے سرد یا گرم جنگ کے متمنی ہیں

اور نظلم و جبر ہے کسی پر اپنانقط ُ نظر خونسنا جا ہتے ہیں بلکہ و ہامن و آشتی ہے رہنا جا ہتے ہیں ،گفتگواور ڈائیلاگ میں یقین رکھتے ہیں اور امن وسلامتی کے علمبر دار ہیں ۔

کیامسلمانوں اور مغر ہم اتہذیب راقوام میں مفاہمت ممکن ہے؟

جبیبا کہ ہم نے ابزرا میں کہا تھا کہ مفاہمت دوفریقوں میں ہوتی ہے اورمحض کسی ایک فریق کے جاہنے سے مفاہمت نہیں ہوسکتی۔اس وفت زیر بحث بات ریہ ہے کہ کیا مسلمانوں اور مغربی تہذیب کے حامل ممالک میں مفاہمت ہوسکتی ہے یا تہیں؟ اس کا

جواب سے کے مسلمانوں کی طرف سے اس مفاہمت میں کوئی امر مانع نہیں ۔مسلمان اس مفاہمت کے لیے تیار ہیں ۔مسلما نوں کواس بات کا احساس ہے کہ وہ چونکہ کمزور

ہیں اس لیے وہ کشکش اور جنگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ۔ انہیں تو امن وامان در کار ہے

تو اس وقت مسئلہ بچارے مسلمانوں کا نہیں کہ وہ مغرب سے مفاہمت نہیں کرنا چاہتا بلکہ مفاہمت کا کیا سوال چاہتے۔ اصل مسئلہ بیہ ہے کہ مغرب مفاہمت نہیں کرنا چاہتا بلکہ مفاہمت کا کیا سوال اصل بات بیہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہر داشت نہیں کر پار ہا کہ وہ زندہ کیوں ہیں اور اس کی کوشٹوں کے علی الرغم آ ہستہ آ ہستہ ترقی کیوں کررہے ہیں؟ مغرب نہیں چاہتا کہ مسلمان اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور وہ سراٹھا کے جیکیں ۔ پہلے اس نے مسلمانوں کے علاقے فتح کیے ، انہیں غلام بنایا ، انہیں لوٹا کھسوٹا ، ان کی دولت سے اپنا گھر بھرا ، اس پینے سے ایجا دات کیس ، انڈسٹری چلائی اور اپنی چیزیں مہنکے داموں نے کر پھر انہی مسلمانوں سے مزید چیے ہور ۔ پھر آپس کی خانہ جنگی سے (پہلی اور دوسری جنگ مسلمانوں سے مزید چیے بٹورے ۔ پھر آپس کی خانہ جنگی سے (پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے نتیج میں ) جب مغرب کمزور ہوا اور مسلمان مما لک نے غلامی کے خلاف مزاحت جاری رکھی تو اسے نا چار انہیں آزادی دینا پڑی کیکن اب بھی وہ انہیں مرغ

دست آ موز بنائے رکھنے پرمصر ہے اور اس کی کوششوں کے نتیج میں مسلمان مما لک کے اکثر حکمر ان اور حکمر ان طبقات اس کی مٹھی میں ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ مغربی مما لک خصوصاً امریکہ کے مظالم کی وجہ ہے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت ان سے نفرت کرتی ہے کین اس کے باوجودوہ کی پہیں کر حتی اور اپنی بقا کی خواہش اور ترقی کی امید میں پچھ کرنا بھی نہیں چاہتی لیکن چند سرپھر ہے مسلمانوں نے ، جو مسلم مما لک کی آبادی کا شاید ایک فیصد بھی نہیں ، مغرب کے ظلم و جراور ناانصانی کے خلاف بعناوت کردی ہے اور اس کے لیے تن من کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگئے ہیں۔ چونکہ وہ جم کراڑنے کی سکت نہیں رکھتے لہٰذا انہوں نے گوریل جنگ شروع کردی ہے۔ ان کا مقصد اپنے ظالم اور جا پردشمن کو زیادہ سے زیادہ زک پہنچانا ہے۔ بھیڑ بے کوشد ید غصر آر ہا ہے کہ میمنا اس کے قابو میں نہیں آرہا۔

#### 1+1

ہے ہوئے ہیں اور وقت گزاررہے ہیں کہ کب آپ کا غصہ شنڈ اہواور وہ آرام سے زندگی بسر کریں۔ بیہ ہے حقیقت اس سارے افسانے کی کہ سلمان مفاہمت نہیں جا ہتے۔

اللمغرب امت دعوت ہیں گر .....

مندرجه بالا گفتگو میں ان اکثر سوالات کا جواب آ گیاہے جو مفاہمت کے غلط تصور کے مؤیدین اٹھاتے ہیں، تاہم ایک دو بانوں کا الگ سے ذکر ہوجائے تو بہتر ہے۔ان میں سے ایک مسلمان کے زویک بدہ کدامت مسلمہ آخری نبی حضرت محمد مَثَاثِمُ كَى امت مونے كے ناطے اس چيزكى مكلف ہے كبوه سارى دنيا تك اسلام كى دعوت بہنچائے لیکن مسلمانوں میں سے چند سر پھرے لوگوں نے مغرب کے خلاف "دوہشت گردی" کا جو بازارگرم کررکھا ہے اس نے اہل مغرب کواسلام اورمسلمانوں کے خلاف مشتعل کر دیا ہے اور ایسے حالات باقی ہی نہیں رہنے دیے کہ امت مسلمہ ان تك دين كى دعوت پېنچائے۔اس سے يه بزرجمبر دو نتيج اخذ كرتے ہيں: ايك توبيك ساراقصور صرف ان چندمسلمانوں کا ہے جوخود کوحریت پینداور جہا دیے کہلاتے ہیں۔ دوسرے میر کہ عام مسلمانوں کارویہ یھی اہل مغرب کے ساتھ غصے اور نفرت کا ہے جوداعی كا خلاق كريماند كے منافى ہے۔اس موقف كے جواب ميں ہم عرض كريں گے كه: ا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کو داعی ہونا جا ہے اور بیر کہ مسلمانوں نے سیجیلی کئ صدیوں سے اس فریضے کو ہرسطے پر کما حقدادا کرنا چھوڑ دیا ہے خصوصاً غیرمسلموں تک دین کی وعوت پہنچانے میں تساہل سے کا م لیا ہے۔ تا ہم بیذہ بن میں رہے کہ اس کا م کا جو بنیا دی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں تک دین پہنچانے سے پہلے اس پرخودعمل كر كے دكھا ئيں ،خصوصاً اجتماعی سطح پر كيونكه لوگ گفتگو سے زيادہ عمل كود كيھتے ہیں۔شرعی تھم بھی یہی ہے کہ جو کہتے ہوخود اس پڑمل کرو (۱)۔اور جوآ دمی کیےاور اس پڑمل نہ

ار القف1۲:۲

کر ہے تو یہ بالکل فطری اور نفسیاتی امر ہے کہ اس کی بات میں اثر نہیں ہوتا اور مدعواس ،

متا شر نہیں ہوتا ۔ صحابہ کرام ڈی ڈی جب روم اور ایران کے پاس اسلام کی دعوت لے

کر گئے تھے تو اس لیے کامیاب ہوئے کہ ان کا ہر آ دمی مجسم اسلام تھا اور مدینے کا
معاشرہ ہزاروں میل دور سے اسلامی فکروعمل کے ایک ماڈل کے طور پر روش مینار کی
طرح نظر آتا تا تھا۔ آج نہ کسی داعی میں اسلام مجسم نظر آتا ہے اور نہ کہیں اسلامی
معاشرے کا ماڈل دکھائی دیتا ہے۔ ان حالات میں اگر ہم داعی بن کر اپنا دعوتی فریضہ
معاشرے کا ماڈل دکھائی دیتا ہے۔ ان حالات میں اگر ہم داعی بن کر اپنا دعوتی فریضہ
انجام دینے کی کوشش سرگرمی ہے کریں بھی تو کما حقہ کا میاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے
دعوت کے نقطۂ نظر ہے ، اور ویسے بھی ، ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم انفرادی اور

اجها می می پراسلا می سرو س کا موند بن سردها یل کے اظلاق کر بیانہ ہونے چاہئیں اور عفوہ درگزر، رواداری، اکساری اورگالیوں کے جواب میں دعائیں دیاایک دائی کی صفت ہونی چاہیے لیکن کیا غیرت ، حمیت ، خود داری ، مردائی اورشجاعت و بسالت صفت ہونی چاہیے لیکن کیا غیرت ، حمیت ، خود داری ، مردائی اورشجاعت و بسالت اسلامی اخلاق نہیں ہیں؟ جب مرعوطا قت ور ، متکبر ، مغرور اور طاقت کے نشے میں مخمور ہو اور آپ کا حریف بھی ہواور آپ پرظم وستم بھی ڈھا رہا ہوتو اس کے سامنے بچھنا اور اکساری اختیار کرنا چہمعنی دارد؟ بہت سے لوگ مسلم صوفیاء کی مثالیس دیتے ہیں اور خصوصاً ہندوستان کے صوفیاء کی ، لیکن وہ میہول جاتے ہیں کہ بیز مانداسلام کی سطوت و شوکت کا زمانہ تھا۔ مسلمان حکر ان اخلاتی وروحانی لحاظ سے بچھ کمزور سہی لیکن سیاست ، معیشت اور اسلمی قوت میں وہی غالب و ہالا دست شھاور اپنی قوت وحشمت کی وجہ معیشت اور اسلمی قوت میں وہی غالب و ہالا دست شھاور اپنی قوت وحشمت کی وجہ کمرانوں کی قوت وشوکت کو پشت پر رکھتے ہوئے صوفیاء کا اکسار اور رواداری ایک کرانوں کی قوت وشوکت کو پشت پر رکھتے ہوئے صوفیاء کا اکسار اور رواداری ایک داعیانہ خوبی تھے۔ لیکن آخ جب کہ مسلم حکمر ان خود داعیانہ خوبی تھے۔ لیکن آخ جب کہ مسلم حکمر ان خود داعیانہ خوبی تھے۔ لیکن آخ جب کہ مسلم حکمر ان خود داعیانہ خوبی تھے۔ لیکن آخ جب کہ مسلم حکمر ان خود داعیانہ خوبی تھے۔ لیکن آخ جب کہ مسلم حکمر ان خود داعیانہ خوبی تھی اور اس کے نتائج بھی مفید نکلتے تھے۔ لیکن آخ جب کہ مسلم حکمر ان خود داعیانہ خوبی تھی اور اس کے نتائج بھی مفید نکلتے تھے۔ لیکن آخ جب کہ مسلم حکمر ان خود

مغرب کے زیر دست مختاج او ران کے طفیلی ہنے ہوئے ہیں او راہل مغرب غالب و

بالا دست ہیں تومسلم داعیوں کا انکسار اور حکم دعوتی نقطہ نظر سے غیر مفید بھی ہے اور غیر فطری بھی ۔ اس سے مدعو کی انا نیت اور غرور میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور وہ مسلم داعیوں سے متاثر اور مفتوح ہونے کے بجائے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے ۔ آئی جابل مغرب میں دعوت دین کا کام کرنا ہوتو وہاں کے حالات اور مدعو کی نفسیات کو پیش نظر رکھنا چاہیے جس میں ہماری رائے میں مندرجہ ذیل اموراہم ہیں:

i مغرب کے موجودہ ذہن کی بنیا دعقلیت پر ہے، اس لیے وہاں دلیل اور منطق موثر ہوگی۔

ii ۔ وہاں روحانی خلاءموجود ہے جسے پُر کرنے کی کوشش کرنی جا ہے۔

iii۔ مسلمان اخلاقی ، روحانی ، دنیاوی ہر لحاظ ہے گمزور ہیں اس لیے اس امر کا لحاظ رکھتے ہوئے ، دین اسلام کے وہ پہلو ان کے سامنے لانے چاہئیں جوان کے موجود ہ مسائل کاحل ثابت ہوتے ہوں۔

iv - ان کے ہاں متعصب حکمرانوں اور اسلام مخالف عناصر نے میڈیا اور پروپیگنڈے کے زور سے جواسلام مخالف ماحول پیدا کررکھا ہے،اس کا تو ژکرنا ہوگا۔

۷۔ ابلاغ کا جومعیارمغربی دنیا کا ہے، مسلم داعیوں کواس معیار پر پورا اتر نا ہوگا۔
اس وقت کیفیت یہ ہے کہ پورے پاکتان میں ایک بھی ایسانعلی ادارہ موجود
مہیں جوایسے افراد پیدا کرر ہا ہو جواسلامی علوم پر دسترس رکھنے کے ساتھ انگریزی
زبان میں مہارت رکھتے ہوں اور مغربی علوم اور معاشرے کے تقاضوں کو بھی

منجهته ہوں۔

vi ۔ دامی کوانفرادی سطح پر اسلامی تعلیمات کامجسم نمونہ بننا ہوگا۔ vii ۔ مسلمان معاشرے میں کم از کم کسی ایک مسلم ملک میں اسلام کا سیاسی ، معاشی ، ساجی ، قانونی اور تعلیمی نظام کا میابی ہے چلا کر دکھانا ہوگا اور اس کے مثبت نتا کج سامنے لانا ہوں گے۔ س۔ ہمیں اہل مغرب کو یہ باور کرانا ہوگا کہ مسلمانوں کی جومعمولی اقلیت اہل مغرب کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، وہ محض مغرب کے ظلم و جبر کے ردشل کی پیداوار ہے۔

گویا وہ بھی بنیا دی طور پر دفاعی اور مدافعتی مہم ہے، اقدا می نہیں ہے۔ لہذا مغرب اگر مسلمانوں پرظلم وستم ہے باز آ جائے، فلسطین، تشمیر، چیچنیا وغیرہ کے مسائل حل کر ۔

اور مسلمان معاشروں کے مالی، سیاسی، تعلیمی، تہذیبی ، سساستحصال سے باز آ جائے تو ان اقلیتی مسلمانوں ان اقلیتی مسلمانوں کا ردشل خود بخو دختم ہوجائے گا اور اگر ایسانہ ہوا تو اقلیتی مسلمانوں کے اس ردشل کوکوئی ندروک سے گا، ندمغرب اور ندان کے ایجنٹ مسلمان عکمران، کے اس ردشل کوکوئی ندروک سے گا، ندمغرب اور ندان کے ایجنٹ مسلمان عامۃ الناس کی محدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں۔

ہدرویاں کان سے ما ھا ہیں۔ ہم۔ مسلمان علاء اور دانشوروں کے اس طبقے کو جومغرب سے مرعوبیت یا اپنی ابن الوقتی اور مفادات عاجلہ کے لیے مغرب اور مغرب کے ایجنٹ مسلم حکمر انوں کی فدکورہ بالا نزاع میں حمایت کرتا ہے ، اسلام کی کتر بیونت کر کے اس کا کوئی نیا ایڈیشن پیش کرنے سے بازر ہنا ہوگا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں جبکہ اسلام کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہیں۔

یہاں عامۃ الناس اور مخلص مسلمانوں کو ان تجدد پیندوں کے اس دعوے کی حقیقت کو ذہن میں رکھنا چا ہے کہ چونکہ اسلام میں اجتہاد کی اجازت ہے اور معاملات میں شارع نے اپنی حکمت و دانش سے تفصیلی احکام نہیں دیے اس لیے مغرب کی تہذیبی پیش رفت کی روشنی میں ، جواللہ کے دیے ہوئے حقل وشعور پر ہنی ہے ، اسلامی احکام کی تعییر نوکی جاسکتی ہے اور معاملات میں مغربی تہذیب کا اتباع کیا جاسکتی ہے اور معاملات میں مغربی تہذیب کا اتباع کیا جاسکتی ہے۔

یدلوگ اگر حمیت ،خودداری اور مردانگی کا داغیدر کھنے والے ہوتے تو میسو چتے کہ ہم حالات کو بدلیں گے تا کہ وہ اسلام کے مطابق ہوجا ئیں لیکن چونکہ وہ ان صفات عالیہ سے محروم ہیں اور مغربی تہذیبی کی چکا چوند سے ان کی آئیسیں خیرہ ہو چکی ہیں اس

لیے ان کوتاہ بینوں کا موقف یہ ہے کہ اسلام کو بدلو (اوراس کی الی تعبیر کرو) کہ وہ حالات کے مطابق ہوجائے یعنی وہی بات جوا قبال نے کہی تھی کہ۔ خود بدلتے نہیں قرآں کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق

بلاشبہ اسلام میں اجتہاد کی اجازت ہے اور لاریب شارع نے کمال مہر بانی سے معاملات میں فروی تفصیلات کا تعین نہیں کیا اور بیہ حقیقت بھی تسلیم کہ گئی جمود پرست علاء اجتہاد کے ادار بے کوتسلیم کرنے کے باو جودعملا اس کا دروازہ بندر کھنے ہی کی روش اپنا نے ہوئے ہیں لیکن اس کا بیہ مطلب کب ہے کہ ہم اجتہاد کا دوازہ اس طرح چو پٹ کھول دیں کہ غالب مغربی تہذیب کے ہر طرح کے غیر اسلامی افکار واحکام کو مشرف بہاسلام کرلیں اور''روش خیالی، اعتدال، اور ترتی پہندی'' کے نام پر اسلام کا طلبہ بگاڑ دیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسلام میں حالات زمانہ کی رعایت بلاشبہ مقصود ہے لیکن اس رعایت ہے یہ بہر حال مقصود نہیں ہے کہ ہر غالب تہذیب کے افکار واحکام کو، خواہ وہ اپنی شکل وروح میں غیر اسلامی ہی کیون نہ ہوں ، سند جواز عطا کر کے قبول کرلیا جائے۔ اس طرح کا منفعل اور مرعوب ذہن اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ ہمارارویہ 'السلام من جدید' کا ہونا چاہے نہ کہ 'السی الاسلام المحدید' کا ۔ ہماری سپرٹ بینییں ہونی چاہیے کہ ہمیں زندگی مغربی تہذہب کے مطابق گزار نی ہے کیونکہ وہ ترقی یافتہ ہے ، مقبول ہے ، عالمی ہے ۔ ساور اسلامی تعلیمات جہاں اس کا ساتھ نہ دیں ، ان کی ایس مقبول ہے ، عالمی ہے ۔ سے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوجا کیں ۔ یہ بلا شبہ مرعوبیت اور گراہی تشریح کرنا ہے کہ وہ مغربی تعلیمات کے مطابق ہوجا کیں ۔ یہ بلا شبہ مرعوبیت اور گراہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں یعنی ہم اللہ کے عبد ہیں ، بلاشرط اور بلا حدود اور ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے آ قاومولا کے ہر تھم کے آگے ہر حال میں سرتنایم خم کردیں۔ ہاں ، جہاں اس نے اپنی مہربانی ہے ہمیں فکر وعمل کی آ زادی دی ہے وہاں اس کی بتائی ہوئی حدود کے اندرا سے استعال بھی کریں گے اور آزادی دی ہے وہاں اس کی بتائی ہوئی حدود کے اندرا سے استعال بھی کریں گے اور ایخ حالات اور ضروریات کی رعایت بھی خوظ رکھیں گے۔

ہم یقین سے کہتے ہیں کہ فدکورہ بالا دونوں رویوں کے نتائج مختلف ہوں گے۔
دوسرارہ یہوہ ہے جواس امت کے جلیل القدرعلاء نے ہمیشہ اختیار کیا اوراس کی وجہ سے
اسلام ایک ہزار سال تک کا میاب طریقے سے کروڑوں لوگوں کا عملی دین (نظام
زندگی) رہا ہے اوراس کے مطابق ترقی یا فتہ مسلم معاشرہ قائم رہا ہے۔اور پہلارہ یہوہ
ہے جو متجددین نے اختیار کیا ہے۔ یہ تجددین پہلے زمانے میں بھی تھے جنہوں نے یونانی
اور ایرانی فکر کے مطابق اسلام کو ڈھالنا چا ہا اور آج کے زمانے میں بھی ہیں جو مغربی
تہذیب کے مطابق اسلام کی کتریونت کرنا چا ہے ہیں۔اللہ تعالی اسلام اور مسلمانوں
کوان کے شرہے بچائے۔

۵۔ اسلامی رعوت پینچانے کا صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہے کہ حالت امن میں محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسلمان کفار کےمما لک میں جا کرتقریریں کریں اور کتابیں باننٹیں بلکہ حالت جنگ میں بھی دعوت کا پیغام اپنے صالح عمل ہے پہنچایا جاسکتا ہے جیسا کہ صلاح الدین ابوبی نے ببنجایا ۔ یہاں تک کہ حالت شکست اورضعف ومظلومی میں بھی دعوت کا پیغا مصبر وحکمت ے پہنچایا جاسکتا ہے جبیہا کہ صوفیاء نے منگولوں سے شکست کھانے کے بعد پہنچایا اور اس میں کامیاب ہوئے۔اس بات کی توثیق کرتے ہوئے ایک مغربی محقق نے اعداد وشار کی مدد سے لکھا ہے کہ مشرقی افریقہ خصوصاً تنز انیا میں اشاعت اسلام کا سب سے تیز ر فی ارز ماندوہ تھا جب اہل مغرب نے وہان ظلم وستم کی انتہا کر رکھی تھی (۱) اوریہ بات آج بھی ثابت شدہ ہے کیونکہ امریکہ خود شلیم کرتا ہے کہ اسلام وہاں سب سے تیزی ہے پھیلنے والا مذہب ہے، اس امر کے باو جود کہاسلام اورمسلمانوں کے خلاف جھوٹا اور ا نتہا کی زہریلا پروپیگنڈ اوہاں زوروں پر ہےاوراسلام کےخلاف فضاوہاں بظاہر بہت معاندانہ ہے۔اس سب کے باوجود نہصرف امریکی اور پورپین مسلمان ہورہے ہیں بلکہ ان میں ہے بعض مسلمانوں کی مظلومیت دیکھتے ہوئے اہل مغرب کے مقالبے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور جہاد میں خوثی خوثی اپنی جان قربان کر کے شہادت کا رتبہ بھی حاصل کررہے ہیں۔تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو جتنا دبائیں بیا تنا ہی ابھرتا ہے لہذا دعوت کے اس بہلو کوبھی فراموش نہیں کرنا جا ہیے۔

# تلخيص مباحث ونتائج بحث

مغربی تہذیب کے بارے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس موضوع پر سوچتے ہوئے ہم اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ اس بارے میں مسلمانوں کے تین رویے ہو سکتے ہیں:مغربی تہذیب کوردکر دیا جائے ، اسے قبول کرلیا جائے یا اس سے مفاہمت کرلی جائے۔ ہم نے سطور بالا میں ان متیوں رویوں کے مؤیدین کے دلائل کا

ا - آكسفور دانسائيكلوپيدياآف ما درن اسلامك ورلد، جهم م ١٨١٥ كسفور ديونيورش، بريس، نيويارك ١٩٩٥ء

تذکرہ کیا اوران کا تجزیہ کرتے ہوئے ان کے بارے میں اپنی رائے بھی تجرے کے انداز میں شرح وسط سے بیان کردی۔ان مباحث کواگر ہم چند جملوں میں سیمیٹس تو اس کا اظہاریوں ہوسکتا ہے کہ:

- ہمیں مغربی تہذیب کو رد کردینا چاہیے کیونکہ اس کی فکری اساسات اور ورلڈویو ہماری فکری اساسات اور ورلڈویو کے بالکل متضاد ہے۔ لہٰذا اگر ہم مغربی تہذیب قبول کر کے اس کی پیروی کریں گے تو اس کا نتیجہ ہوگا دنیا اور آخرت دونوں میں ناکا می اورخسران مبین ۔
- ۔ اس دنیا میں ہماری کا میا بی اور آخرت میں فلاح کا سائنفک اور مجرب نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظریۂ حیات (اسلام) سے محکم طور پر وابستہ ہوجائیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔
- ۔ لیکن مغربی تہذیب کورد کرنے اور اپنے نظریے پراصرار کرنے کا مطلب میہ نہیں ہے کہ ہمیں مغرب سے سیاسی ، معاشی یا اسلحی جنگ کرنا چاہیے۔ ہرگز نہیں ، بلکہ ہمیں مغرب کے ساتھ مفاہمت اور ڈائیلاگ کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تا کہ ہم کسی مشکش میں الجھے بغیرا سے نظریۂ حیات کے مطابق تیز رفتار ترقی کرسکیں۔
- ۔ لیکن اس مفاہمت کا بیمطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کسی مسلم ملک پر جملہ ہوتو اس کی مزاحمت اور مدا فعت نہ کی جائے نہیں! اپنے وجود اور نظریے کی حفاظت ہمیں ہر قبت پر کرنا ہے جس کی اجازت ہمیں دنیا کا ہرقانون ویتا ہے ۔ لہذا بیمدا فعت ہمارے مفاہمت کے جذبے کی فقیض نہیں ہے۔

# ہم مغربی تہذیب کورد کرتے ہیں

ہم مغربی تہذیب کور دکرتے ہیں کسی تنگ نظری ،تعصب ، لاعلمی یا نفرت کی بنا پرنہیں بلکہ علیٰ وجہ البصیرت دلائل کے ساتھ

.....

اس تہذیب کی اساس وحی کے انکار پر ہے۔ اس کے زدیک حق صرف وہ ہے جسے دیکھا، ناپا اور تو لا جاسکے اس تہذیب کے زدیک زندگی صرف اس دنیا ہی کی زندگی ہے لہذا ہماری ساری تگ ودواس دنیا کے لیے ہونی چاہیے اس دنیا میں کامیا بی ہمارانصب العین ہونا چاہیے

.....

اس تہذیب کے نز دیک خدامر چکاہے انسان اپنا خدآ پ ہے وہ آزاد ہے۔ وہ جو چاہے، وہ حق ہے وہ جس کاا نکار کردے وہ باطل ہے

.....

اس انسان کا ہدف دولت وحشمت ہے دنیا کی سہولتیں اور آسائیش ہیں جو یہاں کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے اس زندگی کے بعد کیا ہوگا؟ میکس نے دیکھا ہے؟ میمخش افسانہ ہے!

•••••

اس کے برتکس ہم .....مسلمان ہم بھی ایک سوچ اور فکرر کھتے ہیں ہماری بھی ایک تہذیب ہے

.....

ہم کہتے ہیں ہم عبد ہیں ، آزاد نہیں
عبد ہیں اپنے رب کے
اور مستند ہے اس کا فر مایا ہوا
جو ہمارا خالق ہے
ہو ہمارا خالق ہے
جو ہمارا خالق ہے
جو ہمی علیم ہے ، جو خبیر و بصیر ہے
اس کی و حی برح ت ہے ، ہر چیز پر غالب ہے
دنیا کی زندگی چندروزہ ہے
اصل کا میا بی تو آخرت کی کا میا بی ہے
﴿ وَ مَنْ ذُرُ حُنِ حَ عَنِ النَّادِ فَقَدُ فَازَ ﴾
(۱)

اوراس دنیا کی ساری حشمتیں اور کا میابیاں آ منہ کے اس تعل کی ایک نظر پہ فعدا جو ہمار ار ہبر ہے

"اورجوآ گ كےعذاب سے في كياو بى كامياب ہے۔" (آل عمران١٨٥٣)

جوہارارہنماہے جس کی غلامی پیہمیں فخرہے جس کی غلامی ہماری آرزوہے

.....

ہاری زندگی تو ہے
کہ جب ہم پہنگی آئی تو ہم نے مبرکیا
جب ہم پہ فراخی آئی تو ہم نے کہا: الحمد لله
ہاری زندگی تو ہے
کہ جب اس نے سینے پہ زخم کھایا اور گرا
تو اس نے چیخ کر کہا: 'فُوزُ تُ وَ رَبُّ الْکَعُبَةِ ' (۱)
ہاں! یہی ہاری زندگی ہے
ہیں ہاری کامیا بی ہے
کہ ہارا جینا اور مرنا ہارے اللہ کے لیے ہے

.....

تواے دیدہ ورو!

مغرب کی ایک فکر ہے،اس کی ایک تہذیب ہے اور ہماری بھی ایک فکر ہے اور ہماری بھی ایک تہذیب ہے اور نہ بی فکریں ہاہم ملتی ہیں، نہ تہذیبیں ان کاحق ہمار اباطل ہے اور ہمار احق ان کا باطل ہے

۔ (رب کعب کی شم، میں کامیاب ہو گیا (صحیح بخاری، کتاب الجہاد، باب من بنکب او بطعن فی سبیل اللہ)

'لَکُمُ دِیْنُکُمُ وَلِیَ دِیُنِ' (۱) بلکه به با ہم متضاد ہیں مجھی نہیں ملتیں ،کہیں نہیں ملتیں مل ہی نہیں سکتیں ندی کے دو کناروں کی طرح

•••••

تواے دیدہ ورو! ہم مغربی تہذیب کور دکرتے ہیں کسی تعصب، تنگ نظری، لاعلمی یا نفرت کی بنا پڑہیں بلکہ علی وجہ البصیرت دلائل کے ساتھ

\*\*\*

www.KitaboSunnat.com

حصه دوم

مسلم معاشرے پر مغربی تہذیب کے اثرات

بإكستاني تناظرمين

تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## حرف اوّل

ایک طافت ورتهذیب اورقوم جب ایک کمزورتهذیب اورقوم پرغلبه پالیتی ہے تو

ناقص سمجھیں اور اس پرعمل کی خواہش و کوشش نہ کریں۔ غالب تہذیب اور قوم فکری کھط پریم نیج اس لیے اختیار کرتی ہے تا کہ وہ مغلوب قوم پر اپناسیاسی تسلط جاری رکھ سکے اور

اس کا معاشی استحصال کرتی رہے۔ یہی کیچیم عربی اقوام نے مسلم مما لک کے ساتھ کیا۔مسلم معاشر ہ جب کمزور ہو گیا اور مغربی اقوام نے طافت پکڑی تو انیسویں اور بیسویں صدی میں مغربی قو موں لئے

مسلم مما لک پر قبضه کرلیا<sup>(۱)</sup> اور پھر ساتھ ہی ان کے دل ود ماغ کو فتح کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ انہوں نے مسلمانوں کا نظام تعلیم ختم کر کے مغربی نظام تعلیم رائج کیا، نصاب بدلا، ذریعہ تعلیم بدلا بتعلیمی اداروں کا ماحول بدلا، تربیت کا انداز بدلا اور لارڈ

میکا لے کی وضع کردہ پالیسی کے مطابق ایسے مسلمان پیدا کرنے شروع کیے جونام کے تو مسلمان ہوں لیکن فکری وعملی لحاظ سے مغربی تہذیب کے رسیا اور پیروکار ہوں۔ ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کی مزاحمت کی آخری بڑی کوشش کی ٹاکامی کے بعد خود

یہاں قاری کے ذہن میں بیروال پیدا ہوسکتا ہے کہ سلم معاشرہ کیوں کمزور ہوگیا اور مغربی اقوام کیسے طاقتور ہوگئیں؟ ان سوالوں کے تفصیلی جواب کے لیے دیکھیے ہماری کتاب "مسلم نشأة تانیہ۔اساس اور لانح مُمل، کتاب سرائے،اردوبازار،لا ہور۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بعض مسلمانوں نے (سرسیداحمہ خال کی سربراہی میں) ایسے تعلیمی ادارے قائم کرنا شروع کر دیے جنہوں نے عملاً لارڈ میکا لے کی ندکورہ پالیسی پرعمل کرتے ہوئے اے آگے بڑھایا اور آج ''اسلامیہ جمہوریہ پاکتان'' میں سارے سکول، کالج اور یو نیورسٹیاں علی گڑھ کے اس ماڈل کے مطابق کام کررہی ہیں اور دوسری طرف دین اور مدارس ایسے علما پیدا کرتے چلے آرہے ہیں جو محض مجد و مدرے تک محدود ہیں اور معاشرے کے نظام کوچلانے میں جن کاکوئی کردار نہیں ہے۔

سیاسی میدان میں استعاری قوتوں کو جب مسلم مما لک ہے لکانا پڑا (جس کی وجہ مسلم نوں کی مزاحت اور دوسری جنگ عظیم کے نتیج میں ان کی داخلی شکست وریخت تھی) تو انہوں نے اقتدار بالعوم ایسے لوگوں کے سپر دکیا جوان کے قائم کردہ تعلیم اداروں کے تعلیم یا فتہ اور تربیت یا فتہ تھے اور مغربی تہذیب کے شائق و رسیا تھے۔ چنا نچہ انہوں نے مسلم معاشرے میں مغربی فکرو تہذیب کورائج کرنے میں دلچیسی لی اور قومی زندگی خصوصاً نظام تعلیم اور سیاسی نظام کواسلامی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی نہ صرف یہ کہ کوئی کوشش نہ کی ، بلکہ النا حیلے بہانے اس کی مخالفت اور مزاحت کی اور اس کے علم برداروں پرظلم وستم ڈھائے اور انہیں ناکام بنانے کے لیے مغربی قوتوں کی اشیر باد سے ریائی قوت استعال کی۔ انہوں نے مغربی ایجنڈ سے کو آگے بڑھاتے ہوئے نظام تعلیم ، ذرائع ابلاغ اور دوسرے سارے شعبہ بائے حیات میں مغرب برست یالیسیوں کونا فذ اور رائح کیا۔

ان حالات کا متیجہ بیڈکا کہ مشہور عربی کہادت کے مطابق کہ "المناس علی دین ملو کھم" عام لوگ حکمرانوں کی مغرب پرست پالیسیوں سے متاثر ہوتے رہے جس کی وجہ سے مسلم معاشر ہے میں مغربی تہذیب کی پیروی کے رجحان کو تقویت ملی اور خود نظام تعلیم اور ذرائع ابلاغ کو جب پرائیویٹ سیٹر میں کام کرنے کی آزادی ملی تو اس نظام تعلیم مغرب برتی کی روش جاری رکھی ۔

ان سارے عوامل کا متیجہ بین کلا کہ علااور دین عناصر کی کوششوں کے باو جوداوراس
بات کے علی الرغم کہ پاکتانی مسلمان بالعموم اسلامی احکام پرعمل کرتے ہوئے زندگی
گزار نا چاہتے ہیں ، اسلامی تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور عیسائیت ، سیکولرزم ، بے
پردگی ، بے حیائی اور بحثیت مجموعی سارے غیراسلامی رسوم ورواح کونا پہند کرتے ہیں ،
معاشرے میں عملاً بید کیفیت ہے کہ مغربی تہذیب کے رسم ورواح پرشعوری وغیر شعوری طور پرعمل ہور ہا ہے اور بہت سی چیزیں بتدریج آ ہستہ آ ہستہ ان کی روز مرہ زندگی کا اس طرح حصہ بن گئی ہیں کہ اب انہیں اور خصوصاً نی نسل کو ان کے بارے میں غیریت اور اجنبیت بھی محسوس نہیں ہوتی۔

ہمارا موقف یہ ہے کہ مغربی تہذیب اسلام مخالف ہے اس کی فکری اساسات (ہیومنرم، سیکولرزم، لبرلزم وغیرہ)، علمی منا ہج (وحی کی برتری تنلیم نہ کرنا اور عقل، حس اور تجربے کو مدارعلم وحق سمجھنا) اور اس کا ورلڈویو (دنیوی زندگی گزار نے میں اللہ اور ین کا کوئی کردار نہ ماننا اور انسان کو مختار مطلق سمجھنا کہ وہ جیسے چاہے زندگی گزار ہے) اسلام سے بالکل مختلف بلکہ اس کے متضا دہے ۔ اور اس سے بڑھ کرمغربی طاقتوں کا عملی رویہ پہلے دن سے لے کر آج تک مسلم اور اسلام وحمنی پر مبنی ہے ۔ صلیبی جنگیں، مسلمان ملکوں کو مسلم نور کو یا ہم لڑانے کی سازشیں (عربوں کو ترکوں سے لڑایا)، مسلمان ملکوں کو غلام بنانا، ان کا سیاسی اور محاشی استحصال، اور حال ہی میں افغانستان اور عراق پر قبنہ اور خاتم و قبنہ اور فلام وستم اور فلسطین و تشمیر و چیچنیا و بوسنیا میں مسلم دشمن قو توں کا ساتھ دینا ......

دوسری طرف مسلمانوں کے زوال کے موجودہ گرداب سے نکلنے، ترقی کرنے اور مضبوط ہونے کی واحد اساس ہمارے نزدیک سے ہے کہ وہ اپنے نظریئہ حیات (اسلام) سے متحکم طور پر وابستہ ہوجائیں اور اپنے نظام تعلیم وتربیت، سیاسی نظام، معاشرتی ڈھانچے اور دیگر شعبہ ہائے حیات کی اسلامی تعلیمات کے مطابق تشکیل نو کریں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں اور نہ صرف یہ بلکہ مغربی فکر وتہذیب کورڈ کر دیں اور اس کے سارے تخریبی اثر ات کواپنی زندگیوں سے مٹادیں۔

ان حالات میں ہم اس امر کی ضرورت عرصے ہے محسوں کر رہے تھے کہ ان رسوم ورواج اورمظا ہر کی واضح نشان دہی کی جائے جواپی اصل میں مغر بی فکر و تہذیب پر بنی ہیں اور اپنی روح مین غیر اسلامی ہیں تا کہ ان کی بید حیثیت عوام وخواص پر واضح ہوجائے اور جولوگ اسلامی فکر ونظر کے مطابق زندگی گزار تا چا ہتے ہیں وہ انہیں اپنی زندگی سے خارج کر سکیں۔

ہم نے آئندہ سطور میں جو پچھ لکھا ہے وہ اس سلسلے کی ایک ابتدائی کاوش ہے۔
مکن ہے اس میں ساری ہاتوں کا حصر نہ ہوسکا ہو، لیکن ہمیں تو قع ہے کہ اس میں اکثر
اہم باتوں کی نشان دہی ہوگئ ہے اور ہمیں امید ہے کہ جن ہچ مسلمانوں کے ہاتھوں
تک یتے جریر پہنچے گی وہ مغربی فکر و تہذیب پر بنی ان مظاہراوررویوں کو اپنی زندگیوں سے
باہر نکال پھینکنے کے لیے پوری جدو جہد کریں گے۔ کیا ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم
ہر معالمے میں اللہ کی کتاب کے بتائے ہوئے رہتے پر چلیں اور حضرت محمد رسول
اللہ شاہنے کے اسو کہ حسنہ کی پیروی کریں اور ہراس چیز کو اپنی افرادی اور اجتماعی زندگی
سے باہر نکال پھینکیں جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکام کے خلاف ہے؟ ذلت و
عجب ہر تھے میں ہم گرے ہوئے ہیں اور ظلم وستم کے جو پہاڑ ہم پر تو ڑے
جارہے ہیں کیا اس کے بعد بھی ہم نہیں جاگیں گے اور کیا اس کے بعد بھی ہم خود کونہیں
ہرلیں گے؟ اور کیا اب بھی ہم اس کے لیے تیا رنہیں کہ ہم:

احکام الہیدی اطاعت کریں (۱) اورکمل کیموئی ہے کریں <sup>(۲)</sup>

ا-، الحديد ١٤ ٢١

۲\_ الروم ۲۰۰۰: ۲۰۰

اور زندگی کے سارے معاملات میں کریں (۱)
اور کفار اور اہل کتاب کی پیروی ہے باز آ جا کیں (۲)
تاکہ ہم و نیا میں بھی کا میاب ہوں (۳)
اور آخرت میں بھی کا میاب ہوں (۳)
اور اصل کا میا بی تو آخرت ہی کی کا میا بی ہے (۵)
آخر میں اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسلام پر چلنے اور کفار ومشرکیین کی پیروی ہے نیچنے کی توفیق عطافر ما کیں (آمین یا رب العالمین)۔

ا\_ القره ۲: ۲۰۸

. . .

۲\_ آلعران ۱۳۹:۳

۳۔ حود ۱۱: ۵۲

٣\_ مريم ١٩:١٩

۵\_ آلعمران ۱۸۵:۳

### مبحث اوّل

مسلم معاشرے پرمغربی تہذیب کے اثرات: اسباب ومظاہر مغربی تہذیب مسلمان معاشرے پرشدت سے اثر انداز ہوئی ہے۔ اس کے ا اسباب ومظاہر کی ایک ہیں:

ا۔ سلمان جب تک اپنے دین سے محکم طور پر وابستہ رہے تو اس کے نتیج میں ان
کے اندروہ خوبیاں خود بخو دپیدا ہوگئیں جود نیا میں اقتد اراور عزب وسر بلندی کے لیے
ضروری ہیں جیسے اتحاد ، محنت ، تنظیم ومنصوبہ بندی ، پابندی قانون ، ایٹار و قربانی وغیرہ
نیز انہوں نے تعلیم و تربیت ، وعوت ، تحقیق اور سیاسی استحکام کے ذریعے سائنس و
شکنالوجی میں ترتی کی ، محاشی استحکام حاصل کیا ، صنعت و تجارت میں چھا گئے اور اسلحی
توت میں دوسری تو موں پر برتری حاصل کرلی ۔ چنانچہ اس سب کے نتیج سلم سلم
تہذیب اپنے زمانے کی ساری تہذیبوں پر غالب آگی اور ہرسو اس کی عظمت و سطوت
کا کچر برالہرانے لگا۔

 اعراض، کمزور ابلاغ اور سیاسی عدم استحکام نے انہیں معاشی وحر بی طور پر کمزور کردیا اور ساجی و سائنسی علوم میں پیش رفت ہے وہ تہی دامن ہوگئے۔مغرب کی حریف تو تیں اسی انظار میں تھیں کہ کب یہ پہلوان کمزور ہواور وہ اسے دبوچیں۔ چنانچہ انہوں نے سازشیں شروع کردیں، مسلمانوں کو باہم لڑا کر مزید کمزور کیا اور بتدریک مسلم ممالک پر قبضہ کرنا شروع کردیا۔

اور جیسا کہ دستور ہے کہ فاتح تو میں صرف ملک فنح نہیں کرتیں ،مفتوحین کے دل و د ماغ کوبھی فتح کرتی ہیں اور اہل مغرب نے تو مسلمانوں ہے ایک کمبی آ دیزش میں شرم ناک شکستیں کھا ئیں تھیں لہٰذاان کے اندرمسلمانوں سےنفرت وانقام اوران کولمیا میٹ کرنے کا جذبہ بہت شدید تھا جس کی ایک مثال یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں شام پر قبضے کے بعد انگریز سیہ سالا رنے صلاح الدین کی قبر کوٹھٹرے مارتے ہوئے کہا تھا' 'اٹھوصلاح الدین! ہم آ گئے ہیں'' \_ چنانجیان کی شدیدخواہش تھی کہ و ہمسلما نو ں کواس طرح سیاسی طور پر کچلیں اور فکری لحاظ ہے تبدیل کر دیں کہوہ دوبارہ بھی نہاٹھ سکیں۔ چنانچہانہوں نے غصے،نفرت اور انقام کے ابتدائی مظاہرے کے بعد مسلم فکر وتہذیب کوختم کرنے اور مٹانے کے لیے مھنٹرے د ماغ سے سجیدہ منصوبہ بندی کی۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم وٹربیت کوختم کر کے اپنی مرضی کاتعلیمی نظام کھڑا کیا ، ذریعہ تعلیم بدلا ، نصاب بدلا ، قانونی ڈھانچے اور عدالتی نظام کوختم کیا ، ان کے معاشر تی اوضاع میں تبد اُلی کے لیے کوششیں کیں ،عیسائی مشنریوں کی بلغار کرائی ،مسلمانوں کےاندرجعلی نبوت پیدا کی .... غرض انہون نے مسلمانوں کے دل و د ماغ کوبد لنے کے لیے ساری تو تیں لگا دیں اور ہروہ حربہ اختیار کیا جوموثر ہوسکتا تھا۔

۲۔ مغرب جب مسلم معاشرے پر قبضہ کرنے اور اسے شکست دینے کے لیے جنگ کرر ہاتھا تو مسلمان حکومتوں نے حتی المقدور مدا فعت کی عوامی سطح پر علما اور دینی عناصر نے خاص طور پر مزاحت کی اور سخت مقابلہ کیا۔ نوجی میدان میں شکست کھانے اور ان

کے علاقوں پرمغربی استعار کے قبضے کے بعد بھی مسلمان خاموش نہیں بیٹھ گئے بلکہ غلامی چونکہ ان کے فکری و تہذیبی مزاج ہی کے خلاف اوران کے لیے نا قابل قبول تھی ، اس لیے انہوں نے سامراج کی مزاحمت جاری رکھی ۔ پچھلوگوں نے سیاسی میدان میں اور پچھلوگوں نے تعلیمی وفکری میدان میں ۔حسب سابق علما یعنی مسلمانوں کی نذہبی قیادت کا کر داراس میں نہایت اہم اور فعال تھا۔

فکری میدان میں اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے دورو یے سامنے آئے۔
ایک مغرب سے مرعوبیت اور اس کی پیروی کا اور دوسرا اس کی مزاحمت کا ۔ پہلے رو یے
کے حامل مسلمانوں نے بھی ، ظاہر ہے ، اپنا دین نہیں چھوڑ ابلکہ بیہ کہا کہ اہل مغرب کی
اچھی عاد تیں اور خوبیاں مسلمانوں کو اپنالین چاہئیں ، ان کے علوم سکھنے چاہئیں ، سائنس و
شکنا او جی میں ان سے استفادہ کرنا چاہیے ، ان کے ساتھ امن ومفاہمت سے رہنا چاہیے ،
اور ان کے بہتر طرز زندگی کی پیروی کرنی چاہیے ۔ گویا اس رویے کے حامل لوگوں نے
مغربی تہذیب کونہ صرف قبول کرلیا بلکہ مسلمانوں کو اس کی پیروی پراکسایا اور اس پڑمل کی
دعوت دی ۔ اس رویے کے سرخیل برصغیر میں سرسیداحمد خان اور ان کے ہمنو استھے۔

دوسرافکری روبیان اہل فکر ونظر کا تھا جنہوں نے مغربی فکر و تہذیب کورد کردیا،

دوسرافکری روبیان اہل فکر ونظر کا تھا جنہوں نے مغربی فکر و تہذیب کورد کردیا،

جدوجہد کی لیکن بیعناصر پوری طرح معاشرے کو اس نقط نظر پر کار بند رکھنے میں

کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ افتد اران کے پاس نہ تھا اور ریاسی قوت ان کی مزاحم تھی ۔

پھر مغرب پیند عناصر مغربی قوتوں کی اشیر باد کے ساتھ اپنے نظریات بھیلا نے اور

نافذ کرنے کے لیے سرگرم تھے ۔علاوہ ازیں دیگر انحواف پیندنظریات کے حامل گروہ

چیسے کمیونٹ ، سوشلسٹ، قادیانی ، سیکولرسٹ، دین بیز ار، نفس پرست دنیا دار .....

وغیرہ بھی بظا ہر مسلمان ہونے کے باوجواسلامی سمت میں کسی حقیقی پیش رفت کے لیے

تاریہ تھے۔

پھران سب پرمتزادیہ کہ جود پنی عناصر مغربی فکر و تہذیب کی شعوری مزاحت کررہے تھے وہ بھی اپنے موقف میں کی مواقع پر غیر شعوری طور پرمغربی فکر و تہذیب سے متاثر ہو گئے مثلاً مولا نا ابوالکلام آزاد اور مولا نا حسین احمد مدنی کا سیاسی فکر وعمل میں ہندوؤں سے اشتراک، علامہ مشرقی کا خلافت ارضی کے لیے مغرب کی صالحیت کا جرار بلکہ مدح، اقبال کا تجدید دین کا تصور جس میں سنت سے اعراض اور نئی فقہ کی تقرار بلکہ مدح، مولا نا ابوالاعلی مودودی کا دین کوایک دنیاوی نظام اور تحریک بناکر بیش کرنا اور مولا نا محمد الیاس کا ایک الیک الی دیلی تحریک کھڑی کردینا جود نیاوی معاملات سے اعتزاء بی نہیں کرتی سند وغیرہ۔

پھر سیبھی ایک حقیقت ہے کہ بیہ مزاحت نہ تو متحدہ تھی اور نہ زندگی کے سارے شعبوں میں موڑ تھی کیونکہ دینی عناصرا پی کم تگہی کے سبب فروی اختلافات بھلا کراس عظیم مقصد کے لیے اسمحضے نہ ہو سکے اور ہر فریق سے جوہن پڑاوہ اس میں لگار ہا۔ دوسرے بیا کہ مختاصر سیاسی میدان میں کام کرتے رہے اور جنہوں نے تعلیم وتربیت کے میدان میں کام کیاوہ بھی ادھور ااور ناقص، لہذا وہ بھی زیادہ موثر نہ رہا۔ ان داخلی ،ایمانی ،فکری اور تعلیمی وتربیت کم فرور یوں نے مغربی فکرو تہذیب کی مزاحت کو بے اثر بنادیا۔

ان حالات میں مغربی فکر و تہذیب کے بہت سے عناصر بندرت کے مسلم معاشر سے میں سرایت کر گئے ۔ بید اخل چونکہ فوری اور ہنگا می نہ تھا بلکہ بندرت کے موااور تھوڑا تھوڑا کر کے طویل برسوں میں اس کی پیش رفت ہوئی ،اس لیے بیہ بہت نمایاں نہ ہوسکا اور نہ کی کی اس پراس طرح نظر پڑی کہ کوئی ہنگا مہ اٹھتا ،اور بھی کوئی ہنگا مہ اٹھا بھی تو وہ وقتی تھا اور اس نے محض تھوڑی دیر کے لیے بریک کا کام کیا ور نہ مغربی فکر و تہذیب کے مطاب کی شدہ تیز لہریں اس کمزور بند ہے مسلس کھراتی رہیں اور بندگی می خاموشی ہے، سلسل کے اور آج یہ بندٹو ٹنا نظر آر ہا ہے سلسل سے اور آج میں بندٹو ٹنا نظر آر ہا ہے بلکہ کی جگہ ہے توٹ بے کا ہے اور خود دینی عناصر اور ان کے گھر اور ان کی اولا دیں اس بلکہ کی جگہ ہے توٹ بے کا اور ود دینی عناصر اور ان کے گھر اور ان کی اولا دیں اس

سلاب میں بہتی چلی جارہی ہیں حالانکہ زبان سے وہ اب بھی اس کی ندمت کررہے ہیں اور اس کےخلاف بیا نات اور فتوے دے رہے ہیں۔

اس صورت حال کے مظاہر مسلم معاشرے میں عام ہیں اور عام لوگ تو رہے ایک طرف چھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو جودین پیندہیں اور دینی اقد ارپڑمل کرنے کے خواہاں ہیں اورمغر ٹی فکر و تہذیب کوا چھا نہ بھنے کے مدعی ہیں، وہ بھی بلا جھجک ان مغر بی تصورات و تہذیبی مظاہر کواپتائے ہوئے ہیں اوران کوا حساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیا کررہے ہیں؟

تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کاضمیر

ان حالات میں بیضرورت محسوس ہوتی تھی کہ زندگی کے ہر شعبے میں ان تصورات ومظاہر کی نشان دہی کی جائے جومغر بی فکروتہذیب کی خوشہ چینی پرمنی ہیں ،غیر اسلامی ہیں اور ہمارے مقامی رسم و رواج کے بھی خلاف ہیں۔ اور یا در ہے کہ مقامی اعراف اور رسوم و رواج جن سے طبیعتیں مانوس ہوں ، اگر وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہوں ،تو وہ بھی شرعی لحاظ ہے محمود ومطلوب ہوتے ہیں ۔ (۱) ہم اس تحریر میں بالعموم ان تصورات ومظاہر کی محض نثان دہی پر اکتفا کریں گے لیکن جہاں ہم نے محسوس کیا کہ ہماری بات اتنی نا مانوس ہے کہ لوگوں کے حلق سے نداتر ہے گی تو و ہاں ہم ا پنے موقف کی پچھ وضاحت بھی کردیں گے تا کہ بات قارئین کی سجھ میں آ جائے اور وہ اس سے مرعوب ہو کر اختیار کیے گئے تصورات ،اصطلاحات اور اعمال کو چیوڑ کر اسلامی تعلیمات اور ان کے تقاضوں کی طرف لوٹ سکیں۔ چنانچہ آ یے زندگی کے مختلف شعبوں میں غیرمحسوس اندا زمیں گھسے ہوئے ان مغر کی تصورات ، اصطلاحات اورمظاہر کا ایک جائزہ لیں اورابتدا کرتے ہیں تعلیم وتربیت ہے۔

ا \_ ابن قيم،اعلام الموقعين ، جسم بص ٩ ،مطبعة السعادة ،القاهر ١٩٥٥ء

### مبحث دوم

مغربی تہذیب کے اثرات مختلف شعبہ ہائے حیات میں تعلیم وتربیت

### جديد تعليم

تعليم ايك كاروبار

اسلام میں تعلیم کارو ہارنہیں خدمت اورمشن ہے۔مغربی تہذیب کے اثر سے پہلے مسلم معاشر ہے میں بچھلی چود ہ صدیوں میں تعلیم بھی مال تجارت نہیں رہی۔

تعليم برحكومت اوربيور وكريسي كاكنثرول

مسلم روایت میں تعلیم علاء اور اسا تذہ کے کنٹرول میں تھی نہ کہ حکمرانوں اور بیوروکر لیمی کے کنٹرول میں ۔

تعلیم کوکار وبار بنانے کے نقصا نات

- أنهم مضامين سے اعراض

مضامین پڑھاتے ہیں جن میں طلبہ کو مستقبل میں اچھی ملازمت کی ترغیب دے کران مضامین پڑھاتے ہیں، وہ ایسے مضامین پڑھاتے ہیں جن میں طلبہ کو مستقبل میں اچھی ملازمت کی ترغیب دے کران سے زیادہ سے زیادہ فیس بٹوری جاسکے مثلاً کمپیوٹر، بزنس مینجنٹ، کامرس، انجیئئر نگ، میڈیکل وغیرہ ۔ اسلامی علوم (قرآن، حدیث، فقہ) مشرقی علوم (جیسے فارسی وعربی) اور اجتماعی وساجی علوم (جیسے تاریخ، فلفہ، سیاسیات وغیرہ) کوئی نہیں پڑھا تا۔ پبلک اور اجتماعی وساجی علوم (جیسے تاریخ، فلفہ، سیاسیات وغیرہ) کوئی نہیں پڑھا تا۔ پبلک سیکٹریو نیورسٹیوں میں بھی ان مضامین کونظر انداز کیا جارہا ہے حالا نکہ یہی مضامین ذہن سازی اور نغیر شخصیت کا کام کرتے ہیں۔

### - جهال*ت كاراسته*

تعلیم مبگی ہے اور فیسیں زیادہ ہیں۔ نتیجہ رید کة علیم کم ہے اور قوم جاال رہے گی۔

### - ناقص معيار

کاروبارکا مقصداوراصول ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ منافع کماؤیعنی آمدنی زیادہ رکھواور خرج کم کرو۔ چنا نچھلیں معیار کے زوال کا ایک بڑاسب بید منافع خوری کا روبیہ ہے جس کا تقاضا ہے کہ اساتذہ کو تخواہ تھوڑی دو ( یعنی کم تعلیم یافتہ اور ناتج بہ کاراستاد رکھو) طلبہ کو سہولتیں کم دو، تعلیمی ادارے کے ماحول کو بہتر بنانے پر کم خرج کرواور یوں مال بناؤ۔

### - ٹیوش

اسا تذہ سکولوں میں پڑھاتے ہی نہیں۔ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ طلبہ گھر آ کران سے ٹیوٹن پڑھیں تا کہان کی جیب میں مزید مال آئے۔

### - استادشا گر تعلق

طلبہ کے دل میں اساتذہ کے لیے محبت اور احتر ام نہیں رہا۔ آج سے تمیں چالیس سال پہلے ثیوشن کا کسی نے نام تک نہیں سنا تھا آج تقریباً سارے بچے شام کو ٹیوشن کر ھنے جاتے ہیں کیونکہ استاد شاگر د کا تعلق محض کا روباری ہوکررہ گیا ہے۔ طالب علم پینے دیتا ہے اور پڑھتا ہے، استاد پینے لیتا اور پڑھا تا ہے۔ اسلامی روایت میں استاد معلم ہی نہیں مر بی بھی تھا۔ طلبہ اس کو آئیڈیالائز کرتے تھے، اس جیسا بنا چاہتے تھے اور اساتذہ بچوں کے کردار سنوار نا اور انہیں اچھامسلمان اور انسان بنا نا اپنا مقصد زندگی ہیجھتے سے کین استاد شاگرد میں نے کاروباری تعلق نے تربیت کا بی تصور ہی ختم کردیا ہے۔

### تعلیم کامقصد:ملازمت

اسلامی روایت میں تعلیم کا مقصد خداشاسی اورخود شناسی تھا۔ چنانچے تعلیم حاصل کی

جاتی تھی اچھا مسلمان بننے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے، تہذیب نفس کے لیے، اللہ کاری و تہذیبی اقدار کے حصول کے لیے۔ ابتعلیم کا ایک ہی مقصد ہے ملازمت، ملازمت اور ملازمت۔ مارے اسلاف ملازمت خصوصاً سرکاری ملازمت کو بہت برا سجھتے تھے اور کسب معاش کے لیے تجارت وحرفت کو معزز سجھتے تھے۔ امام ابوحنیفہ ؓنے کوڑے کھائے کیکن سرکاری ملازمت نہ کی اور جج بنیا منظور نہ کیا۔ بچھلی صدی میں علاء و نجاء علی گڑھ کواس لیے بھی برا سجھتے تھے کہ یہاں پڑھنے والوں کا بڑا مقصد اور مصرف نجاء علی گڑھ کواس لیے بھی برا سجھتے تھے کہ یہاں پڑھنے والوں کا بڑا مقصد اور مصرف (انگریز کی) سرکاری ملازمت تھا۔

### بیچاری دینیات کی کتاب

ہماراسارانصاب مغربی نصابات کا چربہ ہے بلکہ سارانظام تعلیم ہی مغرب کی فکری اساسات پر قائم ہے۔ مسلمان عوام کی اشک شوئی کے لیے اور ان کو بیتا تر دینے کے لیے کہ ہمارانظام تعلیم''اسلامی پہلو'' بھی رکھتا ہے، ایک چھوٹی سی دینیات کی کتاب کا نصاب میں اضافہ کردیا جاتا ہے تا کہ پھی نم بہی تعلیم' بھی مسلمان بچوں کوئل جائے۔ اسلام کوعملی زندگی سے کا شے اور غیر موثر بنانے کا بیر بہدف ننے ہے کیونکہ اس سے اسلام بحثیت دین اور نظریہ حیات سامنے ہی نہیں آتا اور نہ فکری و تہذیبی لحاظ سے موثر کرداراداکر سکتا ہے۔

## انگلشمیڈیم (یعنی انگریزی ذریعهٔ تعلیم)

اگر کوئی انگریزی زبان سیکھنا جاہے کہ بیرسائنس کی اعلیٰ تعلیم اور بین الاقوامی ۔ تجارت اورروابط میں کام آتی ہے تو اس میں اعتراض کا کیامحل ہے؟ لیکن انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانا کہ اس کے ذریعے سارے مضامین پڑھے جائیں۔اس کی کیا تک ہے؟

## نرسری سے انگریزی زبان سکھانا

یہ ایک بین الاقوا می طور پرمسلمہ حقیقت ہے کہ زبان انتقال فکرو ثقافت کا ذریعہ

ہوتی ہے اور ہر زبان کسی نہ کسی فکر اور تہذیب کی نمائندہ ہوتی ہے۔جس طرح برصغیر میں ار دومسلمانوں کی زبان اورسنسکرت ہندوؤں کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ای طرح انگریزی بڑی حد تک مغربی فکروتہذیب کی نمائندہ زبان ہےاوراس کی اس حیثیت ہے صرف نظرنہیں کیا جاسکتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں ٹانوی زبان اعلیٰ تعلیم کے خصول کے لیے بوقت ضرورت سکھائی جاتی ہے یا زیادہ سے زیادہ سکنڈری سکول تعلیم کے بعد جب کی طالب علم کے تخصص میں اس کی ضرورت ہو۔مقصد بیہوتا ہے کہ پہلے طالب علم اپنی زبان میں وہ علوم سکھ لے جواس معاشرے کی فکر اور عقائد کے مطابق اس کے ذہن اور فکر وعمل کی تشکیل کرتے ہیں ،اس کے بعد و ہ دوسری زبان اور دوسر ےعلوم سیکھے کیکن ہمارے ہاں بیطرفہ تماشا ہے کہ بچیا بھی بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت سے اسے اگر میزی زبان سکھانا شروع کردی جاتی ہے۔ ایسا وہی معاشرہ كرسكتا ب جوغلا مانه ذبهنيت ركهتا مواورآ كنده نسل كوجهي غلام ركهنا حابهتا مو-اوريا كستان میں نظام تعلیم کی تشکیل جن ہاتھوں میں ہے وہ ذہنی طور پرمغرب کے غلام ہی ہیں اور آ تنده نسل کوبھی غلام ہی رکھنا جا ہے ہیں ورند کسی زندہ قوم سے اس غلامانہ حرکت کی تو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اپنے بچوں کو تین چارسال کی عمر میں ایک غیر تہذیب کی نمائندہ زبان سکھانے کا اہتمام اور اس پر اصرار کرے۔اگر آپ کو ہمارے اس موقف میں شک ہوتو کسی امر کی یا فرانسیسی سے ریہ کر دیکھیے کہ وہ اپنے بیچے کو جا ریانچ سال ک عمر سے اردوسکھا ناشروع کردی تو ممکن ہے وہ آپ کومینٹل ہیتال چھوڑ آئے یا مکہ مارکرہ پ کی بتیں نکال باہر کرے۔

ڈے کیئر، کنڈر گارٹن اور مونٹی سوری ....

اسکول کی با قاعدہ تعلیم سے پہلے چھوٹے بچوں کے لیے اس طرح کے تعلیم اداروں کا قیام مغربی معاشرے کا مسئلہ ہے جہاں تقریباً ہرعورت کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے ملازمت کرنی پڑتی ہے۔ جب اے ملازمت پر جانا ہے اور گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں تو بچکون پالے؟ اس کاحل انہوں نے بید تکالا کہ ایسے تعلی ادارے بنائے جائیں جہاں سکول کی ہا قاعدہ تعلیم سے پہلے چھوٹی عمر کے بچے اس طرح پالے جائیں کہ بچھان کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ لیکن ظاہر ہے می سلم معاشرے کا مسئلہ ہے بی نہیں۔ سلم روایت میں عورت گھر سنجالتی ، بچے پالتی اور ان کی تربیت کرتی ہے اور براہ راست معاشی سرگری (طازمت وغیرہ) میں نہیں پڑتی (سوائے استثنائی

حالات کے ) تومسلم معاشرے میں اس پری سکول تعلیم وتربیت کے لیے تعلیمی اداروں کے قیام کا تصور بی غلط ہے۔

> گلی گلی انگلش میڈیم سکول نیاں کا کا حکمہ (جامعیات

ذرا بری کا چکر (vicious circle) ملاحظہ کیجے تعلیم کا مقدر ملازمت ہے (اسلامی رویت کی روے غلط)۔ اچھی ملازمت کے لیے انچھی انگریزی ضروری ہے (اس کے لیےمغربی تبذیب کے ایجنٹوں نے خصوصی انظامات کرر کھے ہیں مثلاً دفاتر عی انگریزی کارواج [اس کے باوجود کدار دوقومی زبان ہے اور آئین یا کتان کی رو ے اس کا نفاذ لازمی ہے ] اعلیٰ ملازمتوں کے امتحان [PCS,CSS وغیره] کی زبان اگریزی ہے، فوج کی تعلیمی وتر بتی زبان انگریزی ہے ..... وغیرہ) اور انگریزی زبان میں مہارت کے لیے انگریزی ذرید تعلیم ضروری ہے (ایک اور مغالط!) اور تعلیم عام كرنے كے ليے كلى كلى سكول كھلنے ضرورى بيں جن ميں انگريزى ذريعہ تعليم ہو۔اصل بات یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے علم برداروں نے یا کتانی نظام تعلیم کوایے رنگ میں ر تکنے کے لیے انگریزی زبان کی بالا دی کوذر بعد بنایا ہے کیونکہ زبان ہی تہذی ابلاغ کا بنیا دی ذریعہ ہوتی ہے اوراس کے لیے انہوں نے کمل معنوی ماحول تخلیق کرر کھا ہے جیا کہ اور ذکر ہوا۔ ورندا گریزوں کے آنے سے پہلے بصغیر کی سرکاری زبان فاری تھی اور لوگ (دینی) مدارس میں فارس اور فارس کے ذریعے دیگر علوم بڑھ کر سرکاری ملازمت حاصل کرتے تھے (ہندوہمی اس غرض سے علاء سے قاری زبان

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 11-

اورد گرعلوم کھتے تھے )۔ پھراگریزوں نے آکروہ نظام ختم کردیا اور سرکاری ملازمت کے لیے اگریزی کی شرط رکھ دی۔ اس وقت بیجاورہ وجود بی آیا کہ'' پڑھیں فاری بیچیں تیل'' کیونکہ فاری عربی پڑھنے سے ملازمت تو ملے گی نہیں۔ اگریزوں نے جو حال فاری کا کیا تعاوی حال اب ہمار سے فلام حکر انوں نے آکندہ نسلوں کو ذہنی غلام مرکھنے کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکتان بی قوی زبان اردو کا کردیا ہے اور یہ نشا مختی کردی ہے اسلامی جمہوریہ پاکتان بی قوی زبان اردو کا کردیا ہے اور یہ نشا محرف اردو جانے والے کو تو نوکری نہیں ملتی۔ ان سارے کا موں کے لیے اگریزی حرف اردو جانے والے کو تو نوکری نہیں ملتی۔ ان سارے کا موں کے لیے اگریزی چاہیے اگریزی

## آ کسفورڈ کی کتابیں

جب تعلی نظام کے ذریع "مسلمان "اور" پاکتانی" بنانا ہمارے تعلیی
ہزرجم وں کے پیش نظام ہے دریع "مسلمان پاکھ رہ" بنانا پیش نظر ہے جیسا کہ
لارڈ میکا لے نے ان کے لیے پالان کیا تھا، تو اس کے لیے بہی مناسب ہے کہ سلمان
پاکتانی طلبہ کے لیے کتابیں لکھنے والے فیر مسلم ہوں اور فیر پاکتانی ہوں للبذا
"آ کسفورڈ کی کتابیں معیاری ہوتی ہیں"، "ان کا گیٹ اپ بھی اچھا ہوتا ہے اور
مواد کی پریز بیٹیشن بھی" ۔ رہی اردو میں لکھی گئی پاکتانی مصنفین کی کتابیں تو" ان کا
کوئی معیاری نہیں ہوتا"، " کیا کریں صاحب! اردو کی کتابیں آلوا کی تو سکول میں
ایڈمشن ہی کوئی خاص نہیں ہوتا"، " "کیا کو یہی آخرا سکول بھی تو چلا نا ہے، روثی بھی تو

### جان ميكر ونلد مينث اخوني ميكر دمارث .....

یدان انگلش میڈیم سکولوں کے نام بیں جو پاکتان میں گلی گلی کھلے ہوئے بیں ۔ غالبًا نام رکھے والوں کو پیتا بی تبیل کدان ناموں کی کیا معنویت ہے؟ اور یہ کون لوگ تنے؟

## گرامرسکول، پپلکسکول

سیوہ اسکول ہیں جومغربی معاشرے میں ان کی تعلیمی تاریخ کے مختلف مراحل میں وجود میں آئے جس کے اپنے اسباب تھے۔ یہاں صرف ان ناموں کی نقل ماری جاتی ہے تاکہ ایک اچھے انگلش میڈیم اسکول کا تاثر دیا جاسکے ورنہ ان کالے انگریزوں کی غالب اکثریت کو بیہ معلوم ہی نہیں کہ ایک ' پیلک اسکول'' اور ایک''گرامر اسکول'' ایک عام اسکول سے کیسے مختلف ہوتا ہے؟

## پینٹ بشر ہے، نکطائی ،وی کی پٹی

یہ مسلم پاکتانی طلبہ و طالبات کا لباس ہے اور اسکول والے اپنے نظم و ضبط کی خاطر اس کولا زمی قرار دیتے ہیں۔ جو بچے متعین یو نیفارم میں نہ ہوں انہیں جر مانہ کیا جاتا ہے اور اسکول میں گھنے نہیں دیا جاتا۔ مطلب سے ہے کہ مسلمانوں اور پاکتانیوں کو بچپن سے مغربی معاشرت اختیار کرنے کا پابند کیا جائے تا کہ وہ ساری زندگی اس پر عامل رہیں۔ گلے میں وی کی پی لٹکانے کی پابندی کا مطلب سے ہے کہ اے بچی ا کیم ساری زندگی سر نٹکا رکھنا ہے ، دو پٹہ لٹکانے کی چیز ہے ، سر ڈھا بچنے کی نہیں۔ جو اسکول شلوار قبیص اور پاکتانی لباس کو یو نیفارم بنائیں وہ تو ماشھے اور دقیا نوسی اسکول ہوتے ہیں۔ عمدہ اور ماڈرن اسکول کے لیے ضروری ہے کہ یو نیفارم مغربی لباس پر مشتمل ہو۔

### او اور اے لیول

صاحب! بین الاقوا می ڈگری چاہیے، پاکتان کی ماشی ڈگری کوکون پو چھتا ہے؟ لہذا میٹرک کی ضرورت نہیں۔ وہ تو غریبوں اور عام طلبہ کے لیے ہے۔ مہر ہان حکومت نے میٹرک انگلش میڈیم کی اجازت دے رکھی ہے لیکن وہ بھی قابل قبول نہیں؟ اس کے لیے اولیول اور اے لیول ضروری ہے۔اس کے لیے غیرمککی اداروں کا نصاب پڑھنا

اور پڑھانا پڑے گا، پروانہیں۔فیسوں کی صورت میں فیتی زرمبادلہ ہیرون ملک جائے گا پروانہیں،مغربی علوم اور ذریعہ تعلیم کے ذریعے مغربی تہذیب ہمارے بچوں کے دل ود ماغ میں گھے گی، پروانہیں۔پروا آخر کس چیز کی ہے؟ تو قع ہے کہ ملا زمت اچھی ملے گی۔ جی صاحب! دنیا سنواریے، آخرت کس نے دیکھی ہے؟

## غيرمكلي يونيورستيون سيالحاق

غیرملکی یو نیورسٹیوں کواجازت ہے کہ اپنی شاخیس پاکستان میں کھولیس اور جو چاہیں پڑھائیں ۔ پاکستانی یو نیورسٹیوں کوعام اجازت ہے کہ غیرملکی یو نیورسٹیوں کا نصاب اپنے ہاں پڑھائیں یا اپنے طلبہ کو وہاں بھجوائیں اور وہاں کی ڈگری دلوائیں۔ جب آپ کو اپنے عقائد، اپنی تہذیب اور اپنی بہچان کی فکر ہی نہیں تو آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔

### مشنرى سكول

ایک مسلمان معاشر باوراسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کواپنے نہ ہمی وتعلیمی ادارے قائم کرنے کی اجازت ہوتی ہےتا کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق اپنے بچوں کی تعلیم وتربیت کرسکیس لیکن اس امر کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ان تعلیم اداروں میں مسلمان بنچ تعلیم وتربیت حاصل کریں لیکن ہمارے ہاں کے مسلمان بڑے فخر اور خوثی ہے اپنے بنچ عیسائی مشدوں کے چرچوں میں قائم کیتھڈرل سکولوں میں بھجواتے ہیں اور اس پر نہ مملکت خداد اداسلامی جمہور میر پاکستان کے حکمرانوں کوشرم آتی ہے اور نہ مسلمانوں کو غیرت!

### تضوري

مغربی تہذیب کا مزاج ہے ہے کہ اس کے ہاں داخل کی بجائے خارج اور Content کی بجائے خارج اور Content کی بجائے اس ہوائیت، معاشرت، نقافت، فلسفہ غرض ہر چیز سے ظاہر ہے۔تعلیم میں اس کا اظہار تصویر کے کشرت استعال ہے ہوتا ہے۔ہمارے ہاں تعلیم چونکہ مغرب کا چربہ ہے اس لیے پہلی جماعت کے قاعدے سے لے کراو پر تک ہر مگہ تصویر کا راج ہے لیکن کی مسلمان جماعت کے قاعدے سے لے کراو پر تک ہر مگہ تصویر کا راج ہے لیکن کی مسلمان

خصوصاً مسلمان ماہر تعلیم کے کان پر اس حوالے سے جوں بھی نہیں ریگتی حال ککہ مغربی تہذیب کے برکس اسلام کا تہذیبی مزاج خارج کے بجائے داخل اور Form کی بجائے content کر دوردیتا ہے۔

پا کستانی وزیر تعلیم کا تقررامریکی کرتا ہے

سے بات تو پہلے بھی معروف تھی کہ پاکتان (اور دیگر اسلامی ممالک) کے وزیر خارجہ اور وزیر مالیات کا تقرریا تو خود امریکہ کرتا ہے یا کم از کم اس کی منظوری امریکہ دیتا ہے لیکن 9/11 کے بعد تازہ صورت حال سے ہے کہ امریکہ چونکہ مسلمانوں کے دل ود ماغ بد لنے کا کام ایک نے عزم اور نے جوش وخروش ہے کرنا چاہتا ہے اس لیے پاکتان میں جزل پرویز مشرف کی فوجی حکومت میں وزیرتعلیم کا تقرر بھی امریکہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پہلے امریکی قیادت نے ایک 'Wonderful Lady' کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پہلے امریکی قیادت نے ایک 'Wonderful کی مرضی موگئ تو ایک مقابلتا زیدہ مطبول اس کے لیے چنی اور جب اس کی افادیت پھے کم ہوگئ تو ایک مقابلتا زیادہ مضبوط ، زیادہ سکولر اور امریکی ایجنسیوں کے نزدیک زیادہ قابل اعتاد مخص (جزل جاویدا شرف قاضی) اس عہد ریمتعین کیا گیا۔

تعلیم میں این جی اوز کا کردار

یا تصور بھی مغرب کا ہے اور بظاہر سادہ اور بے ضرر کہ تعلیم اور معاشرتی بہود کے دیگر کا موں کے لیے عوامی نظیموں کو متحرک کیا جائے لیکن مسلمان مما لک میں یہ غیر حکومتی منظیمیں (Non Governmental Organizations) مغربی فکر و تہذیب بلکہ مغربی حکومتوں کے ایجنڈ ہے کے نفاذ کا اہم ڈر لیے بن گئی ہیں۔ اس کا طریق واردات یہ ہے کہ مغربی مما لک این جی اوز حکومتی اشار سے پر مسلمان مما لک کی این جی اوز کی مالی مدرکرتی ہیں ، انہیں مغربی مما لک کی این جی اور کی مالی مدرکرتی ہیں ، انہیں مغربی مما لک کے دور سے کرواتی ہیں اور اس طرح ان کی نظریاتی سمت پر اثر انداز ہوکر انہیں اپنے ایجنڈ سے کرواتی ہیں اور اس طرح ان کی نظریاتی سمت پر اثر انداز ہوکر انہیں اپنے ایجنڈ سے کے مطابق استعال کرتی ہیں۔ یہ نظیمیں عام طور پر تعلیمی اصلاح ، بنیا دی انسانی حقوق کے مطابق استعال کرتی ہیں۔ یہ نظیمیں عام طور پر تعلیمی اصلاح ، بنیا دی انسانی حقوق

کے تحفظ، بہتر صحت ، سیاسی اداروں کی کار کردگی بڑھانے اور ساجی ترقی وغیرہ جیسے بظاہر پرکشش اور دلفریب نعرے لگا کر کا م کرتی ہیں جبکہ مغرب کا اصل مقصدان کی مد د ے پیہوتا ہے کہاسلام ،اسلامی تعلیم ،اسلامی اقتدار ،اسلامی قو توں اور محبّ وطن حلقوں کے خلاف سرگرمیوں کومنظم کیا جائے اور غیر حکومتی سطح پراینے ایجنڈے کومتعارف کرایا اور آ کے بوھایا جائے۔ بسا اوقات معاشرتی اداروں کے علاوہ حکومتوں اور حکومتی یالیسیوں پر اثر انداز ہونے کے لیے بھی ان این جی اوز کو استعال کیا جاتا ہے۔ یا کتان میں آ غا خان فاؤنڈیشن اور کی دگیر این جی اوز تعلیم میں مغربی کا زکوآ گے بڑھانے کے لیے اہم کردارا دا کررہی ہیں۔آ غاخان فاؤ نڈیشن کا ایک ذیلی ادارہ'' 4ین جی او ریبورس سنٹر'' این جی اوز کو تتحرک، فعال اور منظم کرنے کے لیے کوشاں ہے جبکہ بیقو تیں این جی اوز کی رجشریش اور ان کوسہولتوں کی فراہمی وغیرہ کو کنٹرول کرنے ، اسلامی این جی اوز کاراستدرو کے اور آزاد خیال این جی اوز کی حمایت کرنے کے لیے بھی تکومتی تعاون سے لی کل لی (Pakistan Center for Philonthropy) کے نام ے ایک ادارہ بنانے میں کامیاب ہوگئی ہیں۔ یوں بیاین جی اوز فعال طریقے سے یرائیویٹ (اور پلک )سکٹر میں مغربی اورامر کی ایجنڈے کوآ مے بڑھارہی ہیں۔

## تربیت \_مغربی فکروتهذیب کےمطابق

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم تو ہے لیکن تربیت کا فقد ان ہے۔ سیجے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کا موثر نظام موجود ہے۔ یہا لگ بات مہے کہ وہ اسلائ نہیں ہے۔ جب آپ نیچ کو کہتے ہیں کہ وہ لاز ما علمائی اور پینٹ شرٹ پہن کر آئے ، جپ آپ مسلمان بی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ وی کی پٹی کندھوں پدلٹکائے اور سرنہ دُھانی، جب آپ اے غیر مسلموں اور غیر ملکیوں کی کمعی ہوئی کتا ہیں پڑھاتے ہیں اور وہ مانے ، جب آپ استاد کو یہ سام اخلاق مانے کے مطابق مدون کیا ہوا پڑھاتے ہیں، جب آپ استاد کو مربی اور معلم اخلاق مانے کے بجائے اے ایک تخواہ دار مردور بنا دیتے ہیں، تو اسلامی

تربیت کیسے ہوسکتی ہے؟ آپ کا ساراتعلیمی ڈھانچہ بچے کو بکسومسلمان بنانا ہی نہیں چاہتا بلکہ مغرب کا غلام بنانا چاہتا ہے تووہ کیسومسلم شخصیت کا حامل کیسے بن جائے؟

تربيت مين تصوف كاكردار

مسلم روایت میں مدرستعلیم کا ادارہ تھا اور خانقاہ تربیت کا مقصوف کے اس تربیتی مسلم روایت میں مدرستعلیم کا ادارہ تھا اور خانقاہ تربیت کا مقعوں کی طرح اس میں بڑی بتدریج زوال آگیا اور غیر اسلامی عناصر اس میں دخیل ہوگئے۔آج ضرورت میں بھی ہتدریج زوال آگیا اور غیر اسلامی افکار کی آمیزش سے پاک کر کے اس امرکی تھی کہ تصوف کی روایتی دانش کوغیر اسلامی افکار کی آمیزش سے پاک کر کے تعلیمی اداروں میں بچوں کی تربیت کے لیے اسے استعمال کیا جاتا۔ اس کے بر کس مغربی فکر و تہذیب سے متاثر افراد اور حلقے پہلے تو تربیت و ترکیے کو تصوف کے مساوی گردانتے ہیں بھرصوفیاء کے افکار میں سے اپنی مرضی کے مندرجہ ذبل تصورات کو بگاڑ کر اور بڑھا چڑھا کر چیش کرتے اور میڈیا کے ذریعے انہیں عوامی سطح پر پاپولر کرنے کی کوشش کرتے ہیں:

- صوفیاوحدت ادیان اوروحدت انسانیت کے علمبر دارتھے۔
- مغربی، ہندی، ایرانی اور اسلامی تصوف در اصلِ ایک ہی چیز ہے۔
- ۔ تصوف دراصل سریت ہے یعنی یہ پر اسرارعلم ہے (اسی لیے انگریزی میں اس کا ترجمہ Mysticism یعنی سرّیت کیا جا تا ہے ) حالانکہ یہ بھش بہتان ہے۔
- عملیات کرنے والے (جن میں بعض غیر مسلم بھی ہوتے ہیں) ، تعویذ اور دم کرنے والے ، خالص دنیا دار اور بے دین وراثتی گدی نشین جن کا معاشرتی اور سیاسی اثر ورسوخ بے بناہ ہے۔ حال ومسی کی کیفیت طاری کرنے کے لیے مشیات کا استعال (بھنگ اور چرس) ، رقص و سرود (قوالیاں اور دھال) ، گندگی اور بے حیائی (نئک دھر نگ اور گندے ملنگ اور جوزوب) اور فحاشی (عرس کے نام پر میلے تھیلے جن میں موت کا کنواں اور اس سے ملتے جلتے پروگرام جن میں تیز موسیقی اور محش رقط ہوتے ہیں )۔ یہ سب کچھ تھوف کے نام پر ہوتا ہے جو مسلم روایت میں تزکیہ و تر بیت کا سب سے بڑا

، اداره بـ

### دینی تعلیم

تعلیمی ثنویت کا گناه

دین تعلیم الگ ہواور دنیاوی تعلیم الگ، بیجھی مغربی تہذیب کے اثرات کا نتیجہ ہے اور سوفیصد غیر اسلامی ہے۔لطف کی بات سیہ ہے کہ اس کے علم بر دار علماء کرام ہیں کین انہیں بھی احساس نہیں کہ بیر کت خالفتاً خلاف اسلام ہے۔ جب انگریزوں نے برصغير ہےمسلمانوں کی حکومت ختم کی توان کا نظام تعلیم بھی ختم کر دیااوراینے نظام تعلیم کا ا جراء کیا۔ علاء نے اس وقت د فاعی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اور اسلامی علوم و معارف،مساجدو مدارس اورمسلم معاشرت کوتاہی ہے بیانے کے لیے خالی پیٹ ،مٹی کے حجروں میں اور درختوں کے نیچے بیٹھ کرمسلمان بچوں کو قرآن و حدیث پڑھانا شروع کیا۔ اُس وفت وہ ایک عظیم الثان کا م تھالیکن اب تقریباً ڈیڑ ھے صدی گز ر جانے کے بعد اور پاکتان قائم ہوجانے کے بعد اس روش پر قائم رہنا نا قابل فہم و ادراک ہے۔مغرب اور اس کے تربیت یا فتہ حکمر ان اور بیوروکریٹ تو یہ چاہتے ہی ہیں لیکن بدقتمتی میہ کہ ہمارے علماء کرام بھی ہویت کے اس غیر اسلامی نظام کوختم نہیں كرنا حاجة ية يناخيديد السكولرزم ون بدن مشكم مورم بهه اور ياكتاني معاشر میں مسٹراورمولوی کی تقسیم ممہری ہوتی جارہی ہے اور معاشرے کے ہر شعبے میں مغربی تہذیب کے ہداڑات بڑھتے جارہے ہیں۔

### دینی مدارس اور فرقه واریت

ہمارے دینی مدارس جوفرقہ واریت کا گڑھ ہیں تو یہ بھی بالواسط مغربی تہذیب کے زیراثر ہمارے حکمرانوں اورنو کرشاہی کی کوششوں کا ثمر ہے۔ حکومت نے ہرمسلک کا دینی تعلیم کا الگ و فاق (بورڈ) منظور کیا اورا سے اجرائے امتحانات وعطائے اساد کا اختیار دیا، کیاو وان کا ایک و فاق نہ بناسکتی تھی؟ کیا و وان کا ایک نصاب نہ بناسکتی تھی؟

#### www.KitaboSunnat.com

112

مدار ساور مساجد کی رجشریش حکومت کرتی ہے۔ کیا وہ یہ بیل کر سکتی کہ مدار س و صاجد
کے ناموں سے فرقہ واریت کا ظہار نہ ہواور مساجد اللہ کا گھر ہوں جہاں بستی کے سب
مسلمان مل کرنماز اوا کریں، نہ کہ فرقہ واریت کے گڑھ ۔ پاکستانی حکمران میسب پچھ
کر سکتے تھے اور آج بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسا کرنا ان کے مفاویلی نہیں ۔ ان کے مفاو
میں میس ہے کہ علاء میں مسلک پرسی ہڑھے اور وہ باہم منقم اور منتشر رہیں بلکہ آپس میں
لڑتے رہیں تا کہ وہ آرام و سکون سے حکومت کرتے رہیں اور مغربی آقاؤں کی
خواہشات پوری کرتے رہیں ۔ ہمارے علاء کرام کی فراست نہ جانے کہاں سوئی ہوئی
ہوئی سے کہ انہیں میسب پچھنظر نہیں آتا؟

دین مدارس اور د بشت گردی

دین مدارس بیچارے دہشت گرد پیدائیس کرتے اور نہ کی کونو تی ٹریننگ دیتے ہیں۔ان کا اصل' تصور'' یہ ہے کہ وہ مغرب کے آگے جھکنے کو تیارٹیس ،مغرب کوجس طرح کی شخصیت اپنے مدارس میں ڈھالنے کو تیارٹیس ۔ ظاہر ہے یہ نخصیت اپنے مدارس میں ڈھالنے کو تیارٹیس ۔ ظاہر ہے یہائہ ایسا' جرم' ہے جونا قابل معانی ہے۔ طالبان کوای کی سزالمی ، پاکستان کے دینی مدارس کے خلاف سارے پروپیکنڈے کا مقصد بھی بھی ہے کہ نصاب بدلو، یہ بدلو، و برل کر ہماری مرضی کے ہوجاؤ ورنہ تم دہشت گرد ہواور ہم تمہیں نہیں جھوڑیں گے۔

## عقائدوا قدار

ماده برستی اور د نیابرستی

- معیارزندگی کی دوڑ

مسلم روایت میں چونکہ ہر فرد کا ہدف آخرت کی کامیا بی تھی للذا و نیا میں ہر قیت پر آسائشوں اور تعیشات کے حصول کی دوڑ نہ تھی بلکہ مسابقت نیکی کے کاموں میں تھی۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مغربی تبذیب میں چونکہ ہرفرد کا ہف محض دنیا کی بہتری ہے، اس لیے مغربی اثر ات
کے تحت مسلم معاشر ہے بھی معیار زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب ہرآ دی ہر
وقت زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر میں لگار ہتا ہے تا کہ اس کا معیار زندگی بلند ہو سکے۔
غریب طبقہ چھلانگ لگا کر متوسط طبقے میں شامل ہونا چاہتا ہے، متوسط طبقہ اعلیٰ متوسط
طبتے میں، اعلیٰ متوسط طبقہ امیر طبقے میں اور طبقہ امرا ہروقت امیر تر بننے کے لیے کوشاں
رہتا ہے اوروہ بھی ہرقیت پر، خواہ جائز ہویا نا جائز۔

## راتوں رات امیر بننے کی خواہش

دنیا پرتی اور مادہ پرتی کا ذہن انسان کوجلد سے جلد امیر بن جانے کی ترغیب دیتا ہے اور وہ بھی ہر قیمت پر۔ چہانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں رات امیر بننے کے لیے مسلمان خشیات فروثی ، چوری ، ڈاکے ، قل و غارت گری ، دھو کہ ، فریب غرض کسی چیز سے بھی نہیں کتر اتے ، بس کسی نہ کسی طرح دولت ہاتھ آئی چا ہے تا کہ دنیا کی آسائش خریدی جاسکیں ۔

### عزت كامعيار دولت

مسلم روایت میں عزت کا معیار تقویٰ تھا، مغرب کی پیروی میں معاصر مسلم معاشرے نے عزت کا معیار دولت کو بنالیا ہے۔اب معزز وہ ہے جس کے پاس کار، کوشی، بنک بیلنس اور کارخانے ہیں نے ریب آ دمی کی کوئی عزت نہیں خواہ وہ کتنا بھی متقی اور پر ہیزگار ہو۔

## حرص وہوں کی حکمر انی

آئے کا مسلمان مغرب کی پیروی میں حرص و ہوں کا شکار ہو چکا ہے جبکہ مسلم روایت میں دنیا کی مجت گناہ کا سرچشمہ معنی اور ہرآ دمی کی نظر آخرت کی کامیا بی پر دہتی تھی۔اب دنیا ہی منزل ہے اور ہرقیت

پر دنیا میں کامیا بی اور آسائٹوں کا حصول ہی مقصدِ زندگی ہے،خواہ اس کے لیے ہر اخلاق اور ہرقدر کی نفی ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔

*سيكولر*زم

''نمازمیرافرض اور چوری میرابیشه ہے''

یہ جملہ ایک پاکستانی فلم کا ہے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں کیک ساتھ ہی عملی زندگی ہیں اسلامی احکام پر دھڑ لے ہے عمل نہیں کرتے اور اس پر ان کا ضمیر ذرا بھی ملامت نہیں کرتا۔ یوں لوگوں نے اپنی زندگی کودین و دنیا کے دوالگ الگ خانوں میں بانٹ رکھا ہے۔ کچھ فہ ہمی مراسم ادا کر دیے، بس بیکا فی ہے۔ ساری زندگی میں مسلمان ہونے کا تصور اب دھند لاگیا ہے، اس کا ایک براسب مغربی سیکولرزم سے متاثر ہونا بھی ہے جہاں یہ عو یت غالب اور سکدرائج الوقت ہے۔

مسثراورمولوی کی تقشیم

مغربی سیکولرزم کے اثرات ہے مسلم معاشرہ مسٹراور مولوی میں تقسیم ہوگیا ہے یعنی
کچھلوگ ندہبی ہیں اور کچھ غیر ندہبی یا دنیا دار۔ اس کا بڑا مظہر ہمارا تعلیم نظام ہے
جہاں دینی تعلیم کے لیے مدر ہے ہیں جن میں دنیاوی تعلیم کا گز رہیں اور جدید تعلیم کے
اسکولوں ، کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں دینی تعلیم و تربیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس
نظام تعلیم نے معاشر کو بھی ہویت میں مبتلا کر دیا ہے اور اسے ندہبی وغیر ندہبی افراد
میں بانٹ دیا ہے۔ اجتماعی سطح پر بھی کچھا داروں اور جماعتوں کو اسلامی جماعتیں اور
اسلامی ادار کہا اور سمجھا جاتا ہے اور باتی کوغیر ندہبی اور سیکولر۔

دين تصورات كاسنح

- دین کومذ ب (Religion) کہنا اور سجھنا
- دین کوند به جمه کے تهذیب ، معاشر ے اور سوشل سائنسز کا ایک جز وسمھنا

- دین کوتحض چندرسوم ورواج کا مجموعه سمجھنا
- دین کوتھن نمازروز ہے جیسے چندانفرادی اور مذہبی امورتک محدود سمجھنا اوراجتماعی
- زندگی (تجارت ،سیاست ،معاشرت ،معیشت وغیرہ ) اپنی مرضی ہے بسر کرنا عقل دحواس اورتجر بہومشاہدہ (یعنی سائنس اورسائنسی روییے) کوحق و باطل کا معيارتتجهنا
- جواسلا می تھم سمجھ میں نہ آئے یا بظاہر عقل اورمغر بی فکر کے خلاف ہو، اے تو ہم یرسی ، قد امت پیندی اورضعیف الاعتقادی کهه کرر د کر دینا
- دین احکام کی حکمتوں کی تفہیم کوان پڑعمل سے مشرو ط کرنا لیعنی عقل کو وحی پر ترجع دينا
  - دین کودنیوی ترقی کا ذریعه نه مجھنا
  - رسم ورواج برعمل میں ذوق وشوق کودینی تر قی کا ذریعیہ مجھنا
    - دين كومحض نظام زندگي سمجھنا
    - دین کوایک تح یک قرار دینا
    - دين کوايک آئيڙ يالو جي سمجھنا
  - اسلام کوجد پدتناظر میں سمجھنے کی بجائے اسلام کی تجدید کی کوشش کرنا
  - مغربي نظريات كوعين الهامى قراردينا جيسے نظرييار نقاءاورنظريه لاشعوروغيره

  - مغربی اصطلاحات کا اسلامی تصورات پرانطباق کرنا جیسے'' اسلامی جمہوریت''
    - الميثُ ندر كف كے باوجوددين امور ميں فيلے كرنا
    - دین کی ہواخیزی کے لیےعلاء پر تنقید کرنا ،ان کی تحقیر کرنا اور نداق اڑا نا
- یہ بھینا کہ بعض اسلامی احکام موجودہ زیانے میں قابل عمل نہیں جیسے نفاذ حدوداور بلاسو دمعيشت وغيره
- سنت پر ہنی بعض احکام کے بارے میں بیرائے رکھنا کہوہ صرف چودہ صدی قبل

ع عرب معاشرے کے لیے موزوں تھے

- الل مغرب كومهذب اورمسلما نون كوغير مهذب سجهنا اوركهنا
  - یہ کہنا کہ اسلامی اخلاق تو مغرب نے اپنا لیے ہیں
- موجودہ سائنسی حقائق کو قرآن سے ٹابت کرنا لیعنی قرآن کوسائنس کی ایک کتاب سجھنا
- دین میں تحریف کرنے میہ دعویٰ کرنا کہ ہم اصلی دین بحال کرنے کی کوشش کررہے ہیں
  - سیجھنا اور کہنا کہ اسلام انتہا پیندی اور دہشت گر دی سکھا تا ہے
- یہ سمجھنا کداخروی نجات کے لیے اسلام ناگزیز نہیں بلکہ دوسرے ادیان پرعمل کر کے بھی حصول جنت ممکن ہے
- یہ مجھنا کہ دنیا میں جوغیر مسلم مفید اور رفا ہی کا م کرتے ہیں (مثلاً ہمیتال قائم کرنا یاسکول کھولناوغیرہ) انہیں آخرت میں اس کا اجرملنا چاہیے

# علم وشخقيق

- یہ بھنا کہ علم و تحقیق میں مغرب کی چیروی کرنے میں کیا ہرج ہے جب کہوہ اس میدان میں ہم سے آ مے ہے۔
  - علم و خیتن میں مغرب کی پیروی تک محدودر ہٹا
- علم و تحقیق کی بنیادعقل ،حواس ، مشاہر ہے اور تجر بے کو قرار دینا (یوں بالواسطہ طور پروحی کی حتی حیثیت ہےا نکار کرنا۔)
  - اسلامی علوم میں مستشرقین کی خفیق کوحرف آخر قرار دینا
- اسلامی علوم اور عمرانی علوم (جیسے قانون ،معاشیات ،سیاسیات ،ساجیات وغیرہ) میں اعلی تعلیم و تحقیق کے لیے مغربی یو نیورسٹیوں کا رخ کرنا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ سی بھی قوم اور تہذیب کی ترقی میں علم و تحقیق بنیا دی

100

کر دار اداکرتے ہیں اور اس میں بھی شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ مغرب اس وقت علم وتحقیق میں بہت چیچے ہیں لیکن وقت علم وتحقیق میں بہت چیچے ہیں لیکن جیسا کہ اس کتاب کے پہلے باب میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کاحل میہ ہے کہ ہم اپنے ورلڈ ویواور اپنے تصور علم کے مطابق علم وتحقیق میں ترتی کریں نہ کہ مغربی علم وتحقیق کی پیروی شروع کر دیں۔

علم و تحقیق میں ترتی کا انحصار کسی بھی قوم اور تہذیب کی تخلیقی اور اخلاتی قوت پر ہوتا ہے۔ کسی دوسری قوم اور تہذیب کی پیروی میں بید دونوں قو تیں مرجھا جاتی ہیں اور بید صرف آزادی ، حریت فکر اور اپنے نظریۂ حیات سے وابستگی کے نتیج میں پروان چڑھتی ہیں۔ اور اگر اس دوسری تہذیب کا ورلڈ و بواور تصور علم اس مقلد قوم سے مختلف ہوتو مقلد قوم ترتی کرنے کی بجائے مزید قعر ذات میں دھنتی چلی جاتی ہے کیونکہ اس سے مقلد قوم ترتی کرنے کی بجائے مزید قعر ذات میں دھنتی چلی جاتی ہے کیونکہ اس سے کروم ہوکر اس کی قومی شناخت مجروح ہوتی ہے اور فرد کی شخصیت فکرو کمل کی کیسوئی سے محروم ہوکر کئر ورو مشمحل ہوجاتی ہے۔

اس فارمو لے سے سائنس و شیکنالو جی بھی متنتی نہیں لیکن عمرانی علوم تو اس کا بنیا دی ہدف
ہیں کیونکہ عمرانی علوم ہی وہ علوم ہیں جوفر داور معاشر ہے کی شخصیت کی تکوین میں
بنیا دی کر دارا داکر تے ہیں اور اسلام اور اسلامی تہذیب کے حوالے سے تو یہ
ہات اظہر من الشس ہے کہ اہل مغرب کا مطالعہ اسلام سطی اور اپنے مسلم دشمن
ایجنڈ ہے اور خصوصی اغراض پر ہبنی ہے لہذا عمرانی علوم میں عموماً اور اسلامی علوم
میں خصوصاً مغرب کی پیروی کرنا قومی اور تہذیبی خودکشی کے برابر ہے۔
میں خصوصاً مغرب کی پیروی کرنا قومی اور تہذیبی خودکشی کے برابر ہے۔

## سائنس وثيكنالوجي

یہ مجھنا کہ ترقی کا انحصار سائنس وٹیکنالوجی پر ہے۔

توموں کےعروج وزوال کا سبب سائنس ومیکنالو جی ہے۔

مسلمان اس وفت تک تر قی نہیں کر سکتے جب تک وہ سائنس وٹیکنالو جی میں تر قی

نہ کریں اور چونکہ اس وقت سائنس وٹیکنالوجی کی قیادت مغرب کے ہاتھ میں ہےلہٰ ذااس میدان میں مغرب کی پیروی کے سواکوئی چار ہٰہیں۔

مندرجہ بالا ایک ہی موضوع کے مختلف عناوین ہیں جوایک ہی سپرٹ کے نماز ہیں اور ان میں جو بات کہی گئی ہے وہ سرسری نظر میں صحح لگتی ہے لین در حقیقت سطی اور غیر حقیق ہے۔ ہم اس کتاب کے پہلے باب میں ذکر کر بچلے ہیں کہ ترتی کا بنیا دی آلہ انسان ہے اور انسان کی ترتی کا بنیا دی طریقہ بیہ ہے کہ وہ کسی نظریہ حیات ہے حکم طور پر وابستہ ہو جائے۔ اس سے اس کے اندر وہ صفات ابھر آئیں گی (جیسے محنت ،نظم و ضبط ، پابند کی قانون ، ایثار و قربانی وغیرہ) جو ترتی کے لیے ضروری ہیں۔ پھر تعلیم ، تربیت ،خقیق کے ذریعے سیاسی و معاشی استی ماصل ہوگا تو اس کے بعد ہی سائنس و علیمالو جی ہیں پیش رفت ہو سکے گی۔ در حقیت سائنس و میکنالو جی ہیں پیش رفت کا ذریعہ علمی اور تحقیق ترتی اور تخیر سرمایہ در کار ہے۔ الہٰذا ندکورہ بالا منہ ہے گزر رب بغیر محض کسی ترتی یا فتہ تو م اور تہذیب کی سائنسی ترتی یا معاشرت کی نقل کرنا یا اس سے استفادہ کرنا ہر گز ترتی پر منتج نہیں ہو سکتا بلکہ محض بیا معاشرت کی نقل کرنا یا اس سے استفادہ کرنا ہر گز ترتی پر منتج نہیں ہو سکتا بلکہ محض بیا معاشرت کی نقل کرنا یا اس سے استفادہ کرنا ہر گز ترتی پر منتج نہیں ہو سکتا بلکہ محض بین غلامی اور اس سائنس و میکنالو جی کا صار ف بننے کے متر ادف ہے۔

ہاری اس دلیل کے باوزن ہونے کا جُوت ہے کہ کوئی اسلامی ملک آج تک مغرب کی پیروی ۱۹۲۰ء کی دہائی میں مغرب کی پیروی کر کے ترقی نہیں کرسکا۔ ترکی نے مغرب کی پیروی ۱۹۲۰ء کی دہائی میں شروع کی تھی لیکن آج بھی اس کی معاشی اور معاشر تی حالت پتی ہے یہاں تک کہنہ کوئی مسلم ملک اس کو ماڈل سجھتا ہے اور نہ بور پی یونین اسے گھاس ڈالنے پرتیار ہے۔ مسلمان مما لک اگر ترقی کرنا جا ہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ سے کہ وہ اپنے نظر یہ حیات سے محکم طور پر وابستہ ہوجا کیں اور اس کے نقاضوں کو پور اکریں۔ اس طرح ان کے باطن میں موجود انسانی ترقی کے جو ہر کھلنا شروع ہوجا کیں گے اور وہ تعلیم وتربیت اور تحقیق میں پیش رفت کے ذریعے سیاسی اور معاشی استحکام سے بہرہ ور

ہوکر طاقت ورہو جائیں گے۔اس انسان ترقی کی بنا پرمسلمانوں نے صدراسلام میں اس وقت کی دوسپر پاورز (روم اورایران ) کوشکست دے کران کی جگہ لے لیکھی اور اس نسخے پرعمل کر کے وہ آج بھی عظمت رفتہ کو آواز دے سکتے ہیں۔

سیبھی یا در ہے کہ بیانسانی ترتی مسلمان صرف اپنے نظریے حیات ہے وابسة ہوکر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس خیال سے انسانی ترتی کے لیے مغرب کے نظریہ حیات کی پیروی شروع کردی کہ انہوں نے اس پڑمل کر کے ترتی کی ہے، تو وہ ہرگز ہرگز ترتی نہ کرسکیں گے بلکہ نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے کیونکہ مغربی تہذیب کی اساس سیکولرزم اور ہیومنزم وغیرہ پر ہے جو بنیا دی طور پر الحادی نظریات ہیں اور تو حید، رسالت، اور آخرت کے انکار پر بنی ہیں لہذا مسلمان جب ان مغربی نظریات پر وہ پہلے سے یقین رکھتا ہے (یعنی خدا، مسلما کی کوشش کرتا ہے تو چونکہ جن نظریات بر وہ پہلے سے یقین رکھتا ہے (یعنی خدا، رسول اور آخرت پر) وہ مغربی نظریات کے بالکل الٹ ہیں لہذا اس کی شخصیت جمع بین رسول اور آخرت پر) وہ مغربی نظریات کے بالکل الٹ ہیں لہذا اس کی شخصیت جمع بین موسل کی وجہ سے مختلش کا شکار ہوکرٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اور انتشار واضم کا ل کا شکار ہو جاتی ہو اتی ہیں ہو جاتی ہو اور انتشار واضم کا ل کا شکار ہو جاتی ہو باتی ہیں ہو کتی جو دنیاوی ترتی کا بنیا دی زینہ ہے۔

## اخلاق

- ۔ اسلام کے اخلاق اہل مغرب نے اپنا لیے ہیں۔
- مسلمانوں کواہل مغرب کے اخلاق اپنانے جاہئیں۔
- ۔ مغرب اس لیے بالاتر ہے کہاس کے اخلاق ہم سے اچھے ہیں، وہ' صالح' ہے اور مستحق غلبہ وخلافت ہے۔
  - الل مغرب مهذب اورمسلمان غیرمهذب بین
- مسلمان تو اہل مغرب کے تجارتی اخلاق (Commercial Ethics) جتنااخلاق بھی نہیں رکھتے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مندرجہ بالا اور ان سے ملتے جلتے تصورات مسلمانوں میں مغرب سے مرعوبیت کی وجہ سے پائے جاتے ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں اختصار کے ساتھ اور اپنی کتاب ہمسلم نشاۃ ثانیہ - اساس اور لائح عمل' میں تفصیل کے ساتھ یہ نقطہ نظر واضح کیا ہے کہ مغربی تہذیب کے عروج کی وجہ اس کی صالحیت اور مکارم اخلاق نہیں ہیں اور یہ کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین میں قوموں کے عروج و زوال کے اسباب معروضی ہوتے ہیں اور سب کے لیے تقریباً کیساں اور یہ بنیا دی طور پر تین ہیں: ا۔ انسانی وسائل (جیسے محت نظم وضیط، پابندی قانون ، تظیم اور ایثار ۲۔ نموئی وسائل (جیسے تعلیم ، تربیت، تحقیق ، میڈیا، سیاسی استحکام ) اور سا۔ مادی ذرائع (جیسے معاشی استحکام ) ہور پہنو و تو ال کے اسباب حقوق میں بیش رفت وغیرہ) اور ان وسائل کے حصول کا بنیا دی ذریعہ اور سائنس وئیکنالوجی میں بیش رفت وغیرہ) اور ان وسائل کے حصول کا بنیا دی ذریعہ عبر ' اُسپنے ' نظریۂ حیات سے پختہ وابستگی' ۔ اب جوقوم اور معاشرہ بھی ان اصولوں پر عمل کر رہے گا و و زمین میں غلبہ حاصل کر لے گا اور چھا جائے گا۔

ان وسائل کو اورخصوصاً اول الذکر کوشاید بنیا دی اخلاق کہا جاسکے لیکن اس کے باوجود یہ کہنا ہی جہنا ہوگا کہ مغربی تہذیب کے غلیے کا سبب اس کی اخلاقی برتری اورا خلاقی عظمت ہے۔ اہل مغرب کی ترقی اور مسلمانوں پر غلیے کے بڑے اسباب یہ ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے اور انہیں زیر کرنے کے لیے ایک طرف احیا کے علوم کی بنیا در کھی تو دوسری طرف مسلمان ممالک کے خلاف سمازشیں کرکے انہیں باہم متحد لا ایا (جیسے عربوں کو ترکوں کے خلاف) اور کمزور کیا، پھر پورے یورپ نے باہم متحد ہوکران کو جنگ میں شکست دی، ان کے ملکوں پر قبضہ کیا، ان کے معاشی و سائل (نقدی ہوکران کو جنگ میں شکست دی، ان کے ملکوں پر قبضہ کیا، ان کے معاشی و سائل (نقدی کے علاوہ خام مال، قیمتی معد نیات، تیل اور گیس وغیرہ) کو لوٹا، ان سے اپنے ہاں سائنس و نیکنالو جی کوتر تی دی، کا رخانے چلاتے اور تیار شدہ مال لے جاکرانہی مسلمان مماک کی منڈیوں میں مبتکے داموں بیچا۔ ان کے تعلیمی، قانونی اور سیاسی نظاموں کو ختم کیا اور اپنا نظام زندگی و ہاں بالجبرنا فذکیا۔ انہیں جاہل اور پسماندہ رکھا تا کہ وہ و بہنی اور

فکری طور برختم ہوجائیں اورمغربی فکراور غلبے کو قبول کرلیں۔ان سارے اقد امات کے ليے ہرظلم وستم روا رکھا، علاء اور حکمر ان طبقے کو تہ تیج کیا، جیلوں میں ڈالا ، اہل حرفت کے ہاتھ کٹوائے ، ان کو بے روز گار کیا ، بیرتو ماضی بعید کے قصے تھے ابھی پچھلے چند سالوں میں افغانستان ، بوسنمیا ،عراق ،فلسطین ،شمیر ، چینیا میں جو پچھے زیادتی ،ظلم وستم اور لوث مار (عراقی تیل ، افغانستان کی قیمتی معد نیات اور چیخبیا کا گیس وتیل ) الل مغرب نے کی اور کروائی اور آج بھی سب کچھ کررہے ہیں ،اور گوانتا ناموب،ابوغریب جیل، تورابورااور بوسنیا (اجماعی قل اوراجماعی آبروریز یوں نے سل کشی ) میں انسانیت کے خلاف جو بیج ترین اور مکروہ ترین جرائم کیے گئے اور آج بھی کیے جارہے ہیں (سعودی عرب، کویت، اور متحدہ عرب امارات کے تیل کے کنوؤں پر مغرب قابض ہے) یا کتان پر دباؤ ڈال کراہے افغانستان کے خلاف لڑائی میں استعال کیا اور اب بھی القاعدہ کے حوالے ہے اس کے اعصاب برسوار ہے اور اس کے از لی ویمن بھارت کو اس پر لا دے جارہا ہے۔ پھرمغرب میں فحاشی ، عربانی ، شراب نوشی ، زنا کی کثر ت ، حرامی بچوں کی تعداد میں اضافہ، میڈیا کے ذریعے ان سارے نواحش کو دنیا بھر میں پھیلا نا ،مسلمانوں سےنفرت ،خودغرضی ،استحصال وغیرہ کوبھی ذہن میں رکھیے۔ان کی موجودگی میں بیر کہنا کہ مغرب مکارم اخلاق کی وجہ سے اور اپنی صالحیت کی وجہ سے بالا دست ہے محض خودفریبی اور حالات وواقعات سے غلط استنباط ہے۔

مقیقت سے کہ مغرب کی بالا دی کی وجداس کی اخلاقی عظمت نہیں بلکہ اس کے اسباب دوسرے ہیں جن کی طرف ہم نے سطور بالا میں اشارہ کیا ہے اور ان کو ڈھیل اس لیے ملی ہوئی ہے کہ کوئی دوسری قوم اور تہذیب ابھی الی سامنے نہیں آئی جو بنیا دک انسانی اوصاف میں ان سے بہتر اور برتر ہو ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کہ اس نے ایک وقت موعود تک اس دنیا کا نظام چلانا ہے لہذا جب تک اہل مغرب سے بہتر لوگ ونیا کا انتظام سنجالنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے اس وقت تک اہل مغرب کا سکہ چلا

ر ہے گا تا آ نکہ اہل مغرب کے فساد فی الارض اورظلم وستم سے بید نیار ہنے کے قابل نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کسی دوسری قوم/تہذیب کوان کی جگہ لینے کے لیے سامنے لئے آئے۔ لے آئے۔

### عبادات

- نماز کے لیے بار بار دفتر رکار و بار سے اٹھ کر مسجد جاناتھنیے او قات ہے۔
- ۔ نماز سے کپڑے خراب ہوتے ہیں مثلاً پینٹ کی کریز۔ وضو کرتے وقت کوٹ اور ٹائی دغیرہ کوسنجالنا مصیبت ہے۔ پینٹ کے پائنچے تو مخنوں سے بینچے ہی ہوتے ہیں ،ان کوچھوٹا کرنے والاتو پینڈ وہی کہلائے گا۔
- ۔ گھرمىجد سے دور ہونا چاہيے تا كہا ذان كى آواز اور مولوى صاحب كے وعظ ہر وفت تنگ اور بيزار نەكرىي \_
- ۔ رمضان کے روز ہے اس لیے رکھنا کہ پچھو وزن کم ہو جائے اور معدہ بھی درست ہوجائے۔
  - ز کو ق کوئیس سجھنا اور سنیس سجھ کرمجبوری اور کراہت ہے اوا کرنا۔
- ۔ مسلمان حکومتوں کا سوطرح کے ٹیکس لگا ٹالیکن زکو ۃ وعشر کی وصو لی کا موثر انتظام نہ کرنا۔
- ۔ جج اورعمرے پرخرچ کی جانے والی رقم غریبوں، نتیموں اور بیواؤں پرخرچ کرنی چاہیے۔
  - قربانی کا کوئی فائد ہنیں ، بیرقم غریبوں اورمسکینوں کودے دینی جا ہیے۔
    - تربانی جانوروں پرظلم ہے۔
  - اال حرم نے حاجیوں کی خدمت کو کا رو با راور جلب زر کا ذریعہ بنار کھاہے۔

# تزكيه وتصوف

اسلامی اور غیر اسلامی تصوف ایک ہی چیز ہیں اور ان کے مقاصد، احوال اور مباحث وغیرہ (خدا کو پانے کے لیے ریاضت کرنا، دنیا سے مندموڑ نا، وحدة الوجود وغیرہ) مشترک ہیں۔

تصوف کے اس مفہوم کو پروموٹ کرنا کہ دنیا، دنیاوی لذات اور دنیاوی مشغولیوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اور ریاست و حکومت جیسے خالص دنیاوی بلکہ گندے معاملات میں نہ پڑا جائے۔ گویا اہل تصوف کو ذکر و فکر کی حلاوتوں تک محدود کرنا اور ریاست و حکومت کے معاملات اپنی مرضی سے چلانا۔ تصوف کا مطلب سے ہے کہ سارے ندا ہب سیچ ہیں کیونکہ تصوف نام ہے انسانوں سے محبت اور لا محدود رواداری کا۔

تصوف کود نیاوی و جاہت ، دولت ،سیاست اور طاقت کامبع بنالینا۔

یہ کہنا کہ تصوف تو اہل اسلام کا فلسفہ ہے ( سمویا تصوف کا اصل مقصود تر کیہ نہیں بلکہ محض قبل و قال ہے )

تصوف کوتز کیے کی بجائے روحانی ترتی (؟) کا در بعیہ جھنا

كشف،انوار،كرامات كوتصوف كامقصد ومنتهل سمجصنا

- اشغال ومرا قبات پراس لیے عمل کرنا کہ اس سے ذہنی صحت اور میسوئی حاصل ہوتی ہے۔
  - وجدوحال اورمكا شفات كومعيارتق وبإطل اورمعيا رقبوليت سجصاب
    - تصوف کوسر بیت سمجھا اور اس کا ترجمہ Mysticism کرنا
- یہ کہنا کو تصوف مسلمانوں کے دور زوال کی پیداوار ہے۔گویا تصوف اور زوال لا زم ولمزوم ہیں یا تصوف زوال کا سبب اور اس کا مظہر ہے، بیرتر قی و خوشحالی کا دشمن ہے۔

## تصوف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔

یا در ہے کہ بیرسب تصورات غلط، بےمعنی اورجھوٹ کا پلندہ ہیں ۔تصوف وہ ا دار ہ ہے جومسلما نوں نے اس لیے بنایا کہ وہ اللّٰہ کی معصیت ہے چ سکیں اور د نیٰ وی زندگی اسلامی ا حکام برعمل کرتے ہوئے گز اریں تا کہ وہ دونوں جہا نوں کی حنات سمیٹ سکیں اور اپنے اللہ کی خوشنو دی حاصل کرسکیں ۔ گویا اس سے مقصود تزكية نفس اورتر بيت تقى ليعنى تغمير سيرت وكردار اور شخصيت كي صحيح خطوط يرنموء (Personality development)،اس سے مقصود ندترک دنیاتھی ندر ہانیت ۔ نہ بیہ کوئی فلیفداور پراسرارعلم تھا اور ہے بلکہ بیقر آن وسنت کے واضح احکام پرمشمل ہے۔ اس کا سادہ آغاز پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہوگیا تھا اور تیسری صدی تک عالم اسلام كا شايدې كوئى علاقه اورشېر مو جهاں خانقاه ( تربيت گاه ) موجود نتقى لېذا پيڅف لاعكمي اور اتہام ہے کہ تصوف دور زوال کی پیداوار ہے۔مسلمان صوفیاء نے عالم کفر میں اسلام کی تبلیغ اورمسلمان معاشر ہے کی اصلاح کے لیے ہی عظیم الشان خد مات انجا منہیں دیں بلکہ وہ سیاست کی اصلاح، جہاد اور دور زوال میں استعار کی سیاسی اور مسلح مزاحمت میں بھی ہمیشہ پیش بیش رہے۔ ہاں میسیح ہے کہ انہوں نے آ گے بڑھ کر حکومت یا اقتد ار پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی (اورمسلمان حکومتوں کے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت بھی نتھی اور نہ رید کوئی شرعی فریضہ اور ضرورت تھی ) ہاں!اس میں شک نہیں کہمرورونت سے جہاں دیگرمسلم اداروں میں انحطاط آیا ہے دہاں تصوف میں بھی غیر اسلامی افکار اور رسوم ورواج نے راہ یالی ہے اور آج بہت سے صوفیاء نے اسے محض د کا نداری بنار کھا ہے۔اس لیے ضرورت تصوف کی اصلاح وتجدید کی ہے نہ کہ اس کے خاتمے کی اورا سے مغربی تصورات کے مطابق ڈھالنے کی ۔

10+

## سياسيات

### سیاست کودین سے الگ جھنا

اور بہی مغربی سیکولرزم ہے کہ اگر کوئی خدا کو مانتا ہے تو اپنی ذاتی اور انفرادی زندگی میں مانتارہے، اجتماعی زندگی سے بہر حال اس خدا کا کوئی تعلق نہیں ہونا چا ہے۔
گویا نعوذ باللہ بیانسان طے کرے گا کہ خدا کا دائرہ کا رکیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ مغرب کے نظریۂ ہیومنزم کے مطابق چونکہ انسان اپنا خدا خود ہے اور وہ مختار کل اور قا در مطلق ہے لہذا یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے کہ نم ہم ب کا کر دار اس کی زندگی میں کیا ہونا چا ہے؟ اس کے بر عکس اسلام نام ہی اللہ کی غیر مشروط اطاعت کا ہے۔ اسی لیے اردووا لے سیکولرزم کا ترجمہ لا دینیت کرتے ہیں اور اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ ب جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

## بإكستاني ايك قوم ہيں

اسلامی تعلیمات کی رُو سے اجتماعیت کی بنیاد اسلام ہے اور جولوگ اسلام قبول کرتے ہیں،
کرکے (لیعنی مسلمان ہوکر) اسلامی اصولوں کی بنیاد پراپی اجتماعیت کی تشکیل کرتے ہیں،
وہ ایک قوم اور ملت ہوتے ہیں گویا قومیت کی بنیا داسلامی نظر سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر
سیاسی وانتظامی مصالح کا تقاضا ہوتو مسلم ملکتیں ایک سے زیادہ ہوسکتی ہیں لیکن الگ علاقے
اور حکومت کی بنیاد پروہ الگ قوم اور ملت نہیں بن جائیں گی، ندان میں ویز ہے، پاسپورٹ
کا سلسلہ ہوگا۔ چنا چہم دیکھتے ہیں کہ ابن بطوط افریقہ کا رہنے والا تھا کیکن وہ جس اسلی کی مقرر ہوجا تا تھا۔
ملک میں جا ہتا تھا جا تا تھا، وہاں شادی کر لیتا تھا اور قاضی (جج) مقرر ہوجا تا تھا۔

مغرب کا فلفہ نیشنلزم ہے بینی تو میت کی بنیاد وطلیت ہے اور وطلیت کی بنیاد علاقے ، زبان ، نسل اور رنگ وغیرہ کا اشتراک ہے۔اس سے نیشن سٹیٹ تھیوری وجود میں آئی بینی ایک ریاست میں رہنے والے ایک قوم ہیں اور یہی امرسارے سیاہی اور

د نیوی مفادات کامنبع ہے۔

تقسیم سے پہلے ہندوؤں کا موقف یہی تھا کہ ہم ہندؤ مسلمان ، پاری ....سب بحثیت ہندوستانی ایک قوم ہیں ، انگریز ہے آزادی چاہتے ہیں لہذا ہمیں ال کرآزادی کی جدو جہد کونی چاہیے ۔لیکن اقبال اور قائد اعظم نے کہا کہ نہیں! ہم اشتراک وطن کی بناپر الگ قوم ہیں ۔ یہی نظریۂ پاکتان تھا۔ ایک قوم نہیں ہو سکتے بلکہ ہم مسلمان ہونے کی بناپر الگ قوم ہیں ۔ یہی نظریۂ پاکتان تھا۔ علاء کا ایک گروہ بھی چونکہ ہندوؤں کے اس فلسفے کوشلیم کرتا تھا اس لیے اقبال کو کہنا پڑا کہ ۔ علاء کا ایک گروہ بھی جونکہ ہندوؤں کے اس فلسفے کوشلیم کرتا تھا اس لیے اقبال کو کہنا پڑا کہ ۔ قبور دیں ورنہ ترموز دیں ورنہ ترموز دیں است بیرود برسرمنبر کہ ملت از وطن است

سرود برسر طبر کہ است از وان است چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است بمصطفی برسال خویش را کددیں ہماوست اگر بہ او نرسیدی تمام بوہی است

حب وطن ایمان کا حصه ہے

مغرب میں و فا داری کا مرکز نیشن سٹیٹ ہے یعنی ایک وطن کی بنیا د پر بننے والی ریاست۔ اس کے برعکس مسلم روایت دارالاسلام، دارالکفر اوردارالحرب وغیرہ کی اصطلاحات استعال کرتی ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی و فا داری کا مرکز وطن ہر قیمت پر نہیں سوتا بلکہ صرف اسلام کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ اورا گرفر دو ہاں اسلام کے مطابق زندگی بسر نہ کر سکے تو اسلام اے اس وطن ہے ہجرت کرجانے کا تھم دیتا ہے کہ وہ ایس وگئی جگہ جلا جائے جہاں اس کے لیے اسلامی احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن ہو لہٰذا ایک سلمان کے لیے و فا داری کا آخری مرکز ' وطن' یا ' ریاست' نہیں بلکہ لہٰدا ایک سلمان کے لیے و فا داری کا آخری مرکز ' وطن' یا ' ریاست' نہیں بلکہ

جمهوریت اور اسلامی جمهوریت

مغرب میں فرد چونکہ مختار کل اور قادر مطلق ہے اور جوچاہے کرسکتا ہے اور جیسے چاہے زندگی بسر کرسکتا ہے، الہذا ایک مغربی نیشن سٹیٹ میں جب افراد ال کر عوام' بنتے ہیں یا افراد اپنے '' نما کندوں'' کوریاست کی پارلیمنٹ میں بھجواتے ہیں تو بیہ 'عوام'' اور ''عوام نما کندے'' بھی فرد کی طرح معصوم عن الحطا ، مختار کل اور قادر مطلق ہوتے ہیں جمہوریت ہے۔

اس کے برعکس مسلم سیاسی روایت میں انسان ہمیشہ اللہ کے عبدر ہتے ہیں خواہ وہ ایک عام فرد ہویا کسی ریاست کا سربراہ ۔ گویا ریاست اور اس کا سارا نظام اللہ کے قانون لیعنی اسلام کے ماتحت ہوتا ہے اور مسلمان مل کرباہم مشاورت سے ملک کا نظام طلاتے ہیں ۔

اب آپ خود فیصله کر لیجیے که بید جو' مغرب کی جمہوریت' ہے وہ''اسلامی'' کیسے ہوسکتی ہے؟ یا ایک اسلامی مملکت کے شورائی نظام کو'' جمہوریت' کیسے کہا جاسکتا ہے؟

## آمریت مرده بادلین؟

اسلامی تغلیمات کی رُو ہے سیاسی استبداد اورظلم کا راستہ بہر حال غلط ہے اور مسلمان حکر ان کومسلمان عوام کی مرضی اور مشاورت ہی ہے برسرا قد ار آنا چا ہے اور ان کی مرضی نہ ہوتو اقد ارچوڑ دینا چا ہے۔ گویا آ مریت غیر اسلامی ہے خواہ وہ کی بھی مسلم ملک میں ہو، عراق میں یا پاکتان میں یاسعودی عرب میں لیکن اس کا کیا جواز بنرا ہے کہ مغرب مسلمان معاشرے میں آ مریت کی جگہ ''مغربی جمہوریت' لاکر نافذ کردے جوابی اصل میں سو فیصد کفر کے مماثل ہے۔ لہذا صدام حسین کی آ مریت بلاشبہ بری تھی لیکن بش کی آ مریت ۔ معاف کیجے گا۔ ''جمہوریت' اس سے سوگنا زیادہ بری ہے۔ امریکہ جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مشرق و سطیٰ میں آ مریت کی جگہ زیادہ بری ہے۔ امریکہ جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مشرق و سطیٰ میں آ مریت کی جگہ ''جمہوریت' لانا چا ہتا ہے تو اس کا مطلب اس کے سوا کی جنبیں ہوتا کہ دہ مغربی '' دہ مغربی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تہذیب کو یو نیورسلائز کرنا چا ہتا ہے اور اپنی لا دینیت اور کفرکو مسلم معاشروں پرزبردی، طافت کے زور ہے، مسلط کرنا چا ہتا ہے۔ پاکتان میں اور عرب ممالک میں اس وقت بلاشبد آمریت ہے اور بلاشبہ میری ہے، میغیر اسلامی ہے کیکن اس کا مید مطلب کب ہے کہ ہم اس سے جان چھڑ اکر مغرب کی'' جمہوریت'' کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیں جو سراسر کفراور لا دینیت ہے۔

'نمائندگی' کانصور

اسلامی تعلیمات کی رو ہے چونکہ بزرگی اور قیا دت کامعیارتقوئی اور صلاحیت (۱)
ہے لہذا اس کا تقاضا ہے کہ سلمانوں کے جونمائند ہوں وہ تقوئی اور صلاحیت کے لیاظ سے معاشر ہے کی کریم ہوں لیعنی وہ تقوئی اور صلاحیت کے لیاظ سے سارے مسلمانوں سے بڑھ کر ہوں اور اقتدار کے ہرگز حریص نہ ہوں بلکہ عوام انہیں مجبور کریں کہ وہ ان کی ریاست کا نظام سنجالیں تا کہ معاشر ہے کا اجتماعی نظام عوام کے عقائد واقدار کے مطابق احسن ترین طریقے سے چل سے مسلم معاشر ہے کا فراد چونکہ عبد ہوتے ہیں لیخ اللہ کی غیر مشروط اطاعت کے اصول پر کام کرتے ہیں لہذا ان کے نمائند کے غیر مشروط اطاعت کے اسول پر کمل کرتے ہیں لہذا ان کے نمائند ہے جی اسی اصول پر عمل کرتے ہیں۔

اس کے برعکس مغرب کا اصول نمائندگی اور نظام جمہوریت آپ نے دیکھ لیا کہ چونکہ فردو ہاں مختار کل اور اپنا خدا خود ہوتا ہے لہذا اس کے نمائند ہے بھی مختار کل اور قادر مطلق ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ میں جو قانون چاہیں پاس کر سکتے ہیں۔ وہ چاہیں تو شراب کو حلال کر سکتے ہیں ، لواطت کو جائز قرار دے سکتے ہیں ، نکاح کو غیر ضروری قرار دے سکتے ہیں ، نکاح کو غیر ضروری قرار دے سکتے ہیں ، نکاح کو غیر ضروری قرار دے سکتے ہیں ، سدو غیرہ جیسا کہ ہمارے سامنے مغرب میں ہور ہاہے۔

ا\_ القصص ٢٦: ٢٧

## ووٹ کی مساوات *۔ گدھا گھوڑ*ا برابر

مغربی جمہوریت میں چونکہ فرد مرچیز کا مالک ومختار ہے البذا ہر فرد کا دوٹ برابر ہے جا ہے فرد غنڈ اہو اور چاہے متقی و پر ہیزگار۔اس کے برعکس اسلام کے سیاسی نظام میں بھی ہر فردمشور ہے کا اہل اور حقد ارہے للبذاریاست کا نظام چلانے میں اس کا مشورہ بھی ضروری ہے لیکن یہاں گدھا اور گھوڑ ابرابر نہیں ہیں۔ یہاں حضرت ابو بکرٹا ٹھٹا اور ایک غام بدوکی رائے (لیعنی اس کا دوٹ) برابر نہیں ہوتے ،نہیں ہو سکتے۔اس لیے اقبال کو کہنا پڑا کہ

### جہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولانہیں کرتے

بلاشبہ گننے کے بجائے تو لنے کاعمل ضروری ہے اور بیمسلم مفکرین اور مجتہدین کا کام ہے کہ وہ''مشاورت'' اور''اہلیت'' کے اسلامی اصولوں کے لیے آج کے عصری تقاضوں کے مطابق طریق کارتجو پز کریں اور مسلمان حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ اخلاص نیت ہے اسے نافذ کریں ۔

## آئین ۔ مقدس گائے

مغرب کی '' نیشن اسٹیٹ تھیوری'' اور'' فرد کی حاکیت'' کی تھیوری آپ جان چکے۔ اب ان دونوں کا تقاضا بیتھا کہ فرداوراس کے نمائندے اس ریاست کو چلانے کے لیے جو نظام تجویز کریں، اسے وفاداری کا آخری مرکز بنایا جائے اور تقدیس کا اعلیٰ ترین مقام دیا جائے ( گویا ہندوؤں کے عقائد کے مطابق وہ مقدس ترین گائے ہو جے ہاتھ بھی نہیں لگایا جاسکتا) تا کہ کوئی اس کی خلاف ورزی کی جرائت نہ کر سکے۔ چنانچ مغربی جمہوریت میں ریاسی ''کی بالادتی سے انکار بدترین جرم ہے، یہ جنانچ مغربی جمہوریت میں ریاسی ''کی بالادتی سے انکار بدترین جرم ہے، یہ بغاوت ہے، یہ ریاست کے وجود کے انکار کے مترادف ہے، اس کی سزاموت ہے اور

اس کونہ مانے والا اس ریاست کا شہری نہیں رہ سکتا۔ عدالتیں آئین کے مطابق فیصلے کرنے کی پابند ہیں، مقانداس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی اورا نظامیہ اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی اورا نظامیہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی ہوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اور آئین کو دیاست میں پتا بھی نہیں بال سکتا اور آئین کوریاست میں وہ افتد ار حاصل ہے جونعوذ باللہ مسلمانوں میں قرآن مجید کو بھی حاصل نہیں کیونکہ مسلمان قرآن مجید کا عزت واحترام تو واقعی بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اپنے ریاسی مسلمان قرآن مجید کا عزت واحترام تو واقعی بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اپنے ریاست میں نظام میں آج کل اے عملا وہ حیثیت (برقعتی ہے) نہیں دیتے جومغر بی سیاست میں آئین کو حاصل ہے۔

مغرب کے زیرا ژمسلمان مما لک میں بھی یہی پچھ ہور ہاہے۔ ہرمسلم ریاست کا ایک آئین ہے اور بیآ ئین مغرب ہی کی طرح مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ۵۵سلم مما لک میں سے صرف چند مما لک کے آئین میں مسلم عوام کی اشک شوئی کے لیے بیکھا گیا ہے کہ یہاں اللہ کی حاکمیت ہوگی ،قر آن وسنت ماخذ قانون ہوں گے ..... وغیر ہ لیکن عملاً قرآن وسنت کو وہ مقام کہیں بھی حاصل نہیں جومغرب میں آئین کو حاصل ہے۔

## سیاسی جماعتیں اور اقتدار کے لیے مسابقت

مغرب نے انقال اقد ارکے لیے ساسی جماعتیں منظم کرنے کا طریقہ اپنایا۔ یہ ساسی جماعتیں منظم کرنے کا طریقہ اپنایا۔ یہ ساسی جماعتیں ہر چندسال بعد الکین میں حصہ لے کرافتد ارکے لیے مسابقت کرتی ہیں اور جو جیت جائے وہ حکومت بنالیتی ہے اور دوسری اس پر چیک رکھتی اور اس کی مخالفت کرتی ہے۔ جن مسلم ممالک نے اس جمہوریت کا تجربہ کیا ہے وہاں دیکھا گیا ہے کہ ساسی جماعتوں پر بعض طافت ورا فرا داور گروپوں کا قبضہ ہوجا تا ہے اور وہ اسے جدھر چاہتے ہیں یہاں تک کہ بعض ساسی جماعتیں دشمنوں کی آلہ کاربن کر ملک تو ڑنے کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ ان ساسی جماعتوں سے صوبہ پرتی ، علاقہ ملک تو ڑنے کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ ان ساسی جماعتوں سے صوبہ پرتی ، علاقہ

پرتی ، فرقہ واریت ، لسانی عصبیتیں اوراس طرح کی دوسری بیاریاں فروغ پاتی ہیں۔ خفیہ ایجنسیاں حکمرانوں کی مصلحت کے لیے سیاسی جماعتوں کوآپس میں لڑاتی ہیں اور یوں معاشرے میں انتشار اور افتراق پیدا ہوتا ہے۔ بعض سیاسی جماعتیں اقتدار کے لیے سپر پاورز کا سہار ابھی لیتی ہیں اوران کی اس خود غرضی سے ملک کا سب پچھداؤپر لگ جاتا ہے۔

## خوداميدوارى اورخودستائش

مغربی جہوریت میں مختلف سطحوں پر عوامی نمائندگی کے لیے فرد کوخودا میدوار بننا پڑتا ہے اورا پنی خوبیاں عوام کے سامنے جاکر گنوا نا پڑتی جیں اورا نتخا می مہم کے لیے خطیر رقوم اپنی جیب سے خرج کرنا پڑتی ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے بیسب پچھ نا قابل قبول ہے۔ کیونکہ نبی کریم شائی ہے نے اقتدار کی خواہش ہے منع کیا ہے (۱) اور مسلم روایت میں یہ بیسی شخت نا لینند بدہ ہے کہ آ دمی اپنی تحریفیں خود ہی کرنے گئے کہ میں ایسا اور ایسا ہوں لہذا مجھے دوٹ دو۔اور پھراس کے لیے اپنی جیب سے پیسا بھی خرچ کرے کہ جھے اسمبلیوں میں جیجوتا کہ میں وزیر ،صدر ،وزیر اعظم وغیرہ بن سکوں۔ان با توں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

## سياست \_ايك فل ٹائم مکروہ بيشہ

مغربی جمہوریت نے جونظام تجویز کیا ہے اس میں جو محف سیاست کرتا ہے وہ کوئی دوسرا کا مہیں کرسکتا۔ یہ کویا ایک فل ٹائم پیشہ (profession) بن کررہ گیا ہے اور جو آ دمی یہ کام کرے وہ نہ تو کوئی ملا زمت کرسکتا ہے اور نہ تجارت وحرفت کو اپنا سکتا ہے جبکہ اس کے لیے کثیر سرمایہ بھی درکا رہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سیاست میں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں یا جن کو جا گیریں اور سرمایہ ورثے میں ملتا ہے اور

ا\_ منداحمه بن جنبل جلد ۴ مفحة ۳۹۳ ،اكملب الاسلامي ،بيروت ،۱۹۸۳ و

غریب و متوسط طبقے کے عام شریف آ دمی اس میں شرکت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یوں
سیاست میں کا میا بی کے لیے لوگ ہر جائز و نا جائز طریقے سے سر مایدا کشھا کر کے خرچ
کرتے ہیں اور جب کا میاب ہوکر وزیر وغیرہ لگ جا بھتے ہیں تو پھر ملک وقوم کے خزانے
کو دونوں ہاتھوں ہے، ہر جائز و نا جائز طریقے ہے، لوٹے ہیں تا کہ اپنے اخراجات مح
سود وصول کریں ۔ اس طرح مغربی جمہوریت وسیاست ایک ایسابدی کا بیکر (vicious)
حرد تابازی ہے جس کی ابتدا بھی جھوٹ، فریب، دغابازی ہے اورانتہا بھی۔

### رياست كالامحدود دائره كار

مغربی نظام میں آ ہستہ آ ہستہ ریاست کا دائر ہ کا ربڑھ کرا تنا پھیل گیا ہے کہ زندگی
کا ہر شعبہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اس کی لیبٹ میں آ گیا ہے یہاں تک کہ فرد کی
آ زادی اب محض برائے نام رہ گئے ہے۔ ماضی میں بھی حکمران جوچا ہے تھے کرتے تھے
لیکن اب تو صورت یہ ہے کہ ریاست اور حکومت (بالفاظ دیگرعوا می نمائندوں اور
حکمرانوں) کی مرضی کے بغیر معاشر ہے میں پتا بھی نہیں بال سکتا۔ قانون سازی ان کے
ہمرانوں) کی مرضی کے بغیر معاشرے میں پتا بھی نہیں بال سکتا۔ قانون سازی ان کے
ہاتھ میں ہے، انظامیہ میں وہی ہوتے ہیں، بعض ملکوں میں اعلیٰ عدلیہ کی منظوری بھی
ایوان بالا سے لی جاتی ہے۔ بخلی سطح پر لوکل باڈیز میں بھی وہی ہوتے ہیں اور یوں عوام
کے چھوٹے بڑے سارے مسائل کا صل انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔

مسلم روایت میں قانون سازی لینی اجتہاد (فقہ و اصول فقہ) کا کام صدیوں پرائیویٹ سیٹر میں ان علاء کے ہاتھ میں رہاہے جن سے ملم وتقویٰ پر (بغیر کسی سرکاری انتخاب کے )عوام کواعتا دہوتا تھا۔ تعلیم بھی شروع ہی سے غیر حکومتی سطح پر فعال طریقے سے منظم رہی ہے۔ دینی زندگی کی تنظیم بھی ریائی کنٹرول سے باہر تھی جیسے مساجد کا نظام چلانا، رمضان میں افطار کا اجتمام کرنا، زکوۃ دینا، جج کرنا اور صدقات و انفاق سے وقف قائم کرنا اور دوسری دینی رسمیس بجالانا وغیرہ۔ فلاحی کام جیسے سرائے کا قیام رجہاں مسافر مظمر سکیں ) کنویں کھدوانا، (پانی کی فراجی ) اور طبی سہولتوں کی فراجی کے

لیے شفا خانوں کا قیام وانصرام بھی ریاسی /حکومتی قد غنوں کے بغیر پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا تھالیکن آج کے مغربی نظام سیاست میں ان میں سے اکثر امور ریاسی گرفت میں چلے گئے ہیں اور ریاست آئی طافت ور ہوگئ ہے کہ کوئی اس کے آگے پر نہیں مارسکتا۔

یوں مغرب کے جمہوری نظام کے تحت ریاسی جرنے فرد/ پرائیو پٹ سیکٹر کی آزادی سلب کرلی ہوداس کے دائرہ کا رکومحدود کردیا ہے جو سلم روایت کے بالکل خلاف ہے۔

### ا قامت دين اور حكومت ِ الهميه

مغرب کی اس فکرنے کہ دنیا کی زندگی ہی سب پچھ ہے، دیگر عوائل کے ساتھ ٹل کر جود نیو کی عروج اسے عطا کیا اور قرون متاخرہ ہیں بعض صوفیوں کے ہاں دنیا ہے گریز کے دبھا نات کے دبھل میں بعض مسلم مفکرین و مسلمین نے بیسو چا کہ مسلمانوں کا ترجیح آخرت اور تو کل و قناعت پر غیر ضرور کی اصرار اور دنیا کو اہمیت نہ دینا غلط ہے چنا نچہ انہوں نے زور دے کر بیہ کہنا شروع کیا کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے، اسلام ایک تحریک ہے، یہ دنیا وی کا میابی کی صاحت دیتا ہے بلکہ اسلام کا بنیا دی نصب العین ہی بیہ کہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سیاسی جماعتیں بنا کر اسلامی مقاصد کے لیے اقتد ار کے حصول کی جدو جہد شروع کر دی اور جماعتیں بنا کر اسلامی مقاصد کے لیے اقتد ار کے حصول کی جدو جہد شروع کر دی اور جمہوری نظام کے اندر رہ کر اقتد ار کی منافست کا طریقہ قبول کرلیا اور یوں مغربی جمہوری نظام کے اندر رہ کر اقتد ار کی منافست کا طریقہ قبول کرلیا اور یوں مغربی جمہوریت کی ساری خرابیاں ان کے اندر بھی در آئیں۔

اس طرزعمل نے اسلام کی ایک مخصوص سیاسی تعبیر کوفروغ دیا اور سیاست اور اسلام مساوی ہوکررہ گئے۔اس کے نتیج میں اسلامی فکر کے دیگر شعبوں کوزک پیچی اور دعوت و تبلیغ ،اصلاح و تزکیہ تعلیم و تربیت اور امر بالمعروف و نہی عن المئکر جیسے اسلامی تصورات اور ادار بے ان اسلامی جماعتوں کی ترجیحات میں بہت چیچے چلے گئے۔ یوں نصرف نظری سطح پر اسلام کا نصب العین اور اس کی بنیا دی ترجیحات کا نظام تلیث ہوکررہ

گیا بلکہ سلم معاشرے میں ایمان ویقین کی کمزوری اور قکر آخرت اور اسلام کی روحانی قدروں سے تغافل کی وجہ سے اخلاق قدریں بھی زوال پذیر ہوئیں اور مغربی اقدار نے تیزی سے ان کی جگہ لینی شروع کردی۔ یوں اس وقت ایک طرف سیاسی میدان میں امریکہ مردہ با داور اسلامی انقلاب زندہ بادے نعرے بھی گو نجتے ہیں لیکن عملاً مغربی فکر و تہذیب کو قبول کرنے کے لیے مسلم معاشر بیشمول اسلامی تحریکوں کے افراد اور اداروں نے سارے دروازے چو بیٹ کھول رکھے ہیں اور مغربی تہذیب کا سیلاب ہر اسلامی قدراور روایت کو بہائے لیے چلا جارہا ہے۔

## دین کی ہواخیزی

مغربی جمہوریت کے طریقوں اور تقاضوں کے مطابق سیاست کرتے ہوئے جب علماء کرام اور دینی جماعتوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو وہ ان ساری خرابیوں میں مبتلا ہو کئیں جن میں سے چندایک کا پہلے ذکر ہو چکا ہے مثلاً مسلم تحكمرانوں كا حریف بنیا، اقتدار کی خواہش کرنا اور اس کے لیے دن رات جدو جہد کرنا، حکومتی مناصب کے لیے خود امیدوار بنا اور اپنی خوبیال گنوانا، اینے سیاس مخالفوں میں ۔ سارےعیوب طاہرو ٹابت کرنے کی کوشس کرنا ،ا قتد ارکے لیے دوسرے دینی عناصر کا مقابلہ کرنا اور یوں ایک دوسرے کی گیڑی اچھالنا ،عصبیت جاہلیہ کی طرح اپنے اپنے فقہی و کلامی مسلک کے پیروکاروں کے جتھے بنانا اور انہیں دوسرے دینی عناصر کے خلاف متحرک کرنا ، ز کو ۃ وصد قات کی رقوم سیاسی کاموں میں خرچ کرنا ، اخبارات اور نگی وی میں تصاویر اور بیانات چھپوانا اوراپیے حق میں بروپیگنڈ اکرنا ،بعض ویی عناصر کا حکومتوں سے مل جانا ،ان کی نا جائز حمایت کرنا اور دنیوی فائدے اٹھانا ،اقتر ارکو ہدف بنا کر دن رات جدو جہد کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ ،اصلاح ویز کیہ، تد رلیں و تحقیق اور دوسرے اہم دینی کاموں سے صرف نظر کر لینا اور اپنے سیاسی کام ہی کو پورا دین بنا کر پیش کرنا۔ ان ساری باتوں سے دین کی ہوا خیزی ہوئی، دینی مفادات کونقصان

پنچا، آخرت کی فکر، للهیت ، اخلاص ، سادگی ، تو کل و قناعت ، زید و تقوی اور کشرت فر و نوافل وغیره کار جهان کمزور موااور حب دنیا ، ماده پرتن اور حب جاه و مال کوفروغ حاصل موا \_ اور جب دین کی گرفت کمزور موئی تو مغربی فکر و تهذیب کی مزاحمت بھی کمزور موئی چنا نچے مغربی تهذیب کا سیلاب اب دینی گھرانوں میں بھی داخل موچکا ہے بلکہ پوری دینی زندگی ہی اس کی زدمیں ہے اور خدشہ ہے کہ اب بی بھارت گری کہ گری ، بی اس کی زدمیں ہے اور خدشہ ہے کہ اب بی بھارت گری کہ گری ، بی ایک پوری دینی و اِنَّا اِلَیْهِ دَاجِعُونَ نَ

## قانون اورعد ليه

### قانون سازى بذريعه حكومت

مغربی جمہوریت میں قانون سازی بذر بعیہ مقتنہ کر پارلیمنٹ ہوتی ہے جوعوامی نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔اس کے ارکان حکومت بناتے ہیں، چنانچیہ ۹۹ فیصد قانون سازی حکومت کرتی ہے،جس کے اپنے مخصوص مفادات ہوتے ہیں۔

اسلام میں قانون دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مسلمانوں (یعنی ان کے عالم اور متقی لوگوں) کو صرف اس بات کا اختیار ہے کہ قرآن وسنت کے احکام کی تشریح کی سکیں اور نوپیش آ مدہ مسائل میں قرآن وسنت کی نصوص کی روشنی میں اجتہاد کر سکیں۔ مسلم روایت میں بیکام ہمیشہ حکومت سے باہر پبلک شطح پر ہوا ہے، چنانچہ امام ابو حنیفیہ امام مالک ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کسی حکومتی اختیار سے سلے نہیں تھے لیکن امت صدیوں سے ان کے بنائے ہوئے قوانین پرعمل کر رہی ہے۔

## قانون سازى منتخب نمائندون كاحق

مغربی جہوریت میں قانون سازی کا اختیارعوام کے منتخب نمائندوں کو ہوتا ہے جے وہ پارلیمنٹ میں استعال کر کے قانون بناتے ہیں ۔

مسلم روایت میں قانون سازی نہیں بلکہ اجتہا داور قر آن وسنت کی تشریح کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لیے علمی صلاحیت اور تقوئی شرط ہے۔ جو افراد (علماء) ان دو صلاحیتوں کے حامل ہوں انہیں خود بخو دسلمان عوام کی حمایت حاصل ہوجاتی ہے جیسا کہ ماضی میں ہمیشہ ہوا۔ مغرب کی پیروی میں آج کل مسلمان جمہوری مما لک میں جوطریق انتخاب مروج ہے اس میں عموماً ایسے لوگ منتخب ہوتے ہیں جوقر آن ،حدیث ، فقہ واصول فقہ اور عربی زبان کا معمولی علم بھی نہیں رکھتے ، وہ مسلمانوں کے لیے اجتہا دکیا خاک کریں گے؟ اور مسلمان عوام ان کے اجتہا دیراعتا دکیے کریں گے؟

# بارلیمنٹ جوقانون چاہے بناسکتی ہے

چونکہ فردمغرب میں اپنا خدا خود ہے اور مختار مطلق ہے، للذا اس کے نمائند کے بھی ہر پابندی ہے آزاد اور مختار مطلق ہوتے ہیں اور پارلینٹ میں جو قانون چاہیں بنا سکتے ہیں۔ وہ چاہیں تو گدھے کو گھوڑا قرار دے سکتے ہیں اور مردکو عورت جیسا کہ مغرب کی گئی پارلیمانوں نے حال ہی میں ہم جنس پرستوں کو شادی کی اجازت دے دی ہے اور اس سے پہلے وہ شراب، جوا اور زناوغیرہ کو حلال قرار دے سکتے ہیں۔

مسلم روایت میں قانون دینے والی اللہ کی ذات ہے اور مسلمانوں کے علاء اپنی طرف سے جو قانون چاہیں ماکر نہیں دے سکتے۔ اور نہ وہ اللہ ورسول کے بنائے ہوئے کسی قانون کو نتم کر سکتے ہیں اور نہ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں ، وہ صرف نصوص کی تشریح اور اجتہا دکر سکتے ہیں۔

## جج کی اہلیت

مغربی فکر کے مطابق عدلیہ کے بچ کوریاتی آئین و قانون کا ماہر ہونا چاہیے۔اس کے برمکس مسلم روایت کے مطابق قاضی کو تر آن وسنت اور نقد واصول فقہ کا ماہر ہونا چاہیے لیکن چونکہ ہمارے کا لجوں میں صرف مغرب کا قانون پڑھایا جاتا ہے اور قرآن و سنت، فقہ و اصول فقہ اور عربی زبان کی کما حقہ تعلیم نہیں دی جاتی اس لیے ہماری عدالتوں کے اکثر جج صاحبان قرآن وسنت کے مطابق فیصلے کرنے کی اہلیت ہی نہیں

ر کھتے۔ بلاشبہ ہمار ہے اکثر جج صاحبان لائق اور ذہین ہوتے ہیں۔ان میں بہت ہے ا چھے اور نیک بھی ہوتے ہوں گے لیکن وہ بھی کیا کریں ان کی اسلامی تعلیم وتربیت ک نظام ہی موجود تبیں۔

## جج آئین کے مطابق فیطے کرتے ہیں

مغرى فكروتهذيب كےمطابق جج مكى آئين كےمطابق فيل كرتے ہيں كيونكه و آ کین ہی کےمطابق حلف اٹھاتے اور اس کی پاسداری کا عہد کرتے ہیں۔اس کے برعش مسلم روايت ميں مغرب كى طرح آئين كى تقديس كا كوئى تصور نہيں بلكہ مسلمان قاضی اپنے ایمان کی رو سے قرآن وسنت کے مطابق فیصلے کرنے کے پابند ہوتے ہیر اوران کی مخالفت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔

### فورى انصاف

موجوده یا کشانی قوانین انگریزی قانون پرمنی اوراس کانشکسل ہیں جن کی بنیا د ک خصوصیت پیہے کہ بیر پر وسیجرز پر انحصار کرنے والا قانونی نظام ہے للبذا تاخیر کوجنم دین ہے۔خصوصاً اس کا سول لا ء یعنی قانون دیوانی تو دیوانہ کرنے والا ہے۔ بندہ ختم ہوجا · ہے کیکن مقدمہ ختم نہیں ہوتا۔اس کے برعکس اسلامی فقہ میں اتنے لیے چوڑے پروسیجر نہیں ہوتے للندا فیصلہ جلد ہوجا تا ہے۔خودانگریزی زبان کا محاورہ ہے کہ انصاف میر تاخیرانصاف کی نفی کے متر اوف ہے۔

### انصاف بكتاب

مغربی عدالتی نظام میں مقد ہے کی مالیت کے لحاظ سے سائل کوفیس سیلے ج كروانا برقى ہے اور انصاف بعد ميں ملتا ہے۔مسلم روايت ميں اس طرح انصاف خرید نے کا کوئی تصور نہیں خواہ مقدمہ کی مالیت کچھ تی ہو۔ بلکہ بدر یاست کی ذمہ دار ہے کہ وہ عوام کے لیے سینے اور نوری انصاف کا انتظام کرے چنانچے مسلم عدالتی نظام میں محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کوئی فیس اورسٹیمپ ڈیوٹی نہیں ہوتی ، وکیلوں کا بھاری خرچے نہیں ہوتا اور فیصلے فوری ہوتے ہیں۔

### وكالت كانظام

مغرب کا نظام قانون اتنا پیچیدہ ہے کہ دکالت کا ایک پوراسٹم کام کرتا ہے اور عام آ دمی خواہ کتنا پڑھا لکھا اور عالم فاضل ہی کیوں نہ ہو، اپنے مقد ہے کی پیروی خود نہیں کرسکتا۔ مسلم نظام انصاف میں نہ وکلاء کی پیؤ جہوتی تھی اور نہ وہ موجودہ صورت حال کی طرح نظام عدل کا ایک ناگزیر حصہ تھے۔ عدالت کی معاونت کے لیے مفتی ہوتے تھے جن کو تخواہ حکومت سے ملتی تھی ۔ مدعا علیہ قاضی کے پاس جاتا ، اگر کوئی ہات تنقیح طلب ہوتی تو قاضی صاحب مفتی صاحب سے مشورہ کر لیتے اور گواہوں کوئ کر دوچاردن میں فیصلہ کردیتے۔ اللہ اللہ خیر سلا۔

## نە كرىپىن نەد باۋ

مغربی تہذیب کے مطابق قائم کردہ عدلیہ کا ایک مسئلہ تو بیہ ہے کہ کرپشن اس میں رچ بس چکی ہے (خصوصاً مجل سطح پر)اور جج حکومتی دباؤ کے پیش نظر حق وانصاف کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتے (خصوصاً اعلیٰ سطح پر)۔

مسلم روایت میں عدلیدان دونوں خرایوں سے پاک ہوتی ہے۔قاضی اکثر ان لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے جو متی اور پر ہیزگار ہوتے ہیں اور قاضی بننا ہی نہیں چاہتے چنا نچہ وہ محکر انوں کا دباؤ بھی قبول نہیں کرتے بلکہ جہاں ناجا ئز دباؤ کا واضح خطرہ ہووہ (امام ابو حنیفہ ڈالنے کی طرح) کوڑے کھا لیتے ہیں قاضی بننا قبول نہیں کرتے۔ اور یہ بھی مسلم قاضیوں کی روایت ہے کہ وہ ہمیشہ کھل کر حکمر انوں کے خلاف فیصلے دیتے رہے ہیں مسلم قاضوں کی مثالیں خلافت راشدہ سے شروع ہوگئی تھیں، جب حضرت عمر ڈائٹو کو کئر ہے میں کی مثالیں خلافت راشدہ سے شروع ہوگئی تھیں، جب حضرت حسن تا گئر ہمیں کھڑ ا ہونا پڑا اور حضرت میں گاڑ جیسی کھڑ ا ہونا پڑا اور حضرت میں گاڑ جیسی ہوتی کی گوا ہی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

### معيشت

# ية بحصنا كهسود كے بغيرا ج كى معيشت نبيس چل سكتى

- مسلمان ملکوں کا یہودی سودخوروں کے مالیاتی اداروں (آئی ایم ایف اور ورلڈ بنک وغیرہ) سے قرض لینا اور بیس مجھنا کہاس سے ان کی معیشت کوسہارا ملے گا اور دہ بہتر ہوجائے گی۔
- یہ باور کرنا کہ بنکوں کے بغیرانڈسٹری نہیں چل کتی اور سود کے بغیر بنک نہیں چل سکتے اور انڈسٹری کے بغیر کوئی ملک آج زندہ نہیں روسکتا للذا بنک اور سود آج کی معیشت کے لیے ناگز رہیں۔
- مسلمانوں میں سود کے لفظ کی کراہت کود کیھتے ہوئے اس کی بجائے منافع ،انٹرسٹ،
  - نفع نقصان كا كھاتہ (Profit and Loss A/c) جیسے الفاظ استعمال كرنا۔
- یہ سمجھنا کہ فری مارکیٹ اکا نومی اور ورلڈ ٹریڈ آ رگنائزیشن (WTO) کے گلوبلائزیشن کے لیے اقد امات مسلمان ملکوں کے معاشی مفادیس ہیں۔
- مسلمان ملکوں کا اپنی فاضل دولت امریکی ویورپی بنگوں میں رکھنا اور بیہ بچھنا کہ وہاں بیزیادہ محفوظ ہے اوراس پرسودوصول کرنا۔
- ہر مسلمان ملک کے وزیر مالیات کا یہودی مالیاتی اداروں (ورلڈ بنک، آئی ایم ایف وغیرہ) اور امریکہ و بیشتر انہی ایف وغیرہ) اور امریکہ و بیشتر انہی اداروں کے تربیت یافتہ افراد کا اس اہم وزارت پرتقرر تاکہ بیہ بات یقین ہوجائے کہ اس ملک کی محاشی پالیسیاں ان اداروں اور مغربی حکومتوں کی مرضی کے مطابق چلیں گی۔
- ا یسے بین الاقوامی معاہدوں کو قبول کرنا جن کی رو سے کا فراور دشمن مما لک کو (جو آپ کے وجود کوختم کرنے کے دریے ہیں) 'بہترین دوست ملک ' قرار دینا

### 140

پڑے اور ان سے زبر دستی تجارت کر ہا پڑے۔

مغربی حکومتوں اور مالیاتی اداروں کا مسلمان ملکوں کو اپنی مصنوعات بیچتے رہنالیکن ان کو وہ بنیا دی میکنالوجی اور مہارت نہ مہیا کرنا ،جس سے وہ خود کفیل ہوسکیں \_

- مسلمان ملکوں کا اپنی کرنسی کوڈ الر سے منسلک رکھنا۔
  - · سوداور نے پرمبنی کاروبار کرنا۔
  - - دونمبر مال بنانا اوربیچنا۔

## معیارزندگی کی دوژ میں شمولیت

بیخالص مخربی تصور ہے جو دنیا پرتی پر بنی ہے اور اس کا کم سے کم نقصان ہے ہے کہ ایک مسلمان اپنی ساری صلاحیتیں اور تو انائیاں زیادہ کمانے کی خاطر لگا دیتا ہے اور ہروقت اسی ادھیر بن میں گرفتار رہتا ہے کہ کیسے زیادہ کمائے اور اپنا معیار زندگ کسے بلند کرے؟

- راتوں رات امیر بننے کی خواہش اوراس کے لیے ہر جائز و نا جائز راستہ اختیار کرنا جیسے چوری و ڈا کہ زنی ،منشیات فروشی ،سرگلنگ ،قتل و غارت گری، وشن ملک کی ایجنسیوں کے لیے کا م کرنا ، دھو کہ د ہی ،کرپشن وغیرہ۔
  - . ز کو ة کوایک ٹیس سجھنا۔
- ۔ منگیس بچانے کی ہرممکن کوشش کرنا اوراس کے لیے متعلقہ حکام کورشونیں دینا اور جعلی کھاتے بیانا
  - اسراف یعنی بلاضرورت اورمحض نام ونمود کی خاطر نضول خرج کرنا۔
    - فیشن برستی
- اینے قیمتی زرمبادلہ کے عوض مغرب سے اشیائے تنیش در آ مد کرنا جیسے خواتین کی

### 144

ا فزائش حسن کے لواز مات ، کاریں ، بیڈ ،منرل واٹروغیرہ

سمگانگ کو جائز سمجھنا اور اس کے لیے شریعت سے دلائل گھڑنا اور اسے سادہ تجارت قرار دینا۔

بعض نا جائز پیشوں کی کراہت محسوس نہ کرنا

بہت سے پیٹے ایسے ہیں جن کا ناجائز ہونا ہر مسلمان پر واضح ہے جیسے نشیات فروش یا قبہ گری ۔ لیکن مغربی تہذیب کے زیر اثر ہمارے ہاں دوسرے بہت سے ایسے پیٹے بھی وجود میں آ گئے ہیں جونا جائز ہیں لیکن ان کی طرف ہماراد صیان نہیں جاتا جیسے :

- . سگریٹ ونسوار فروشی
- - فلموں ، ڈراموں اور تھیٹر میں سوانگ رچا نالیتنی ایکٹنگ کرنا
    - مناچنے اور گانے کوبطور پیشہ اختیار کرنا
    - ندکوره بالاسرگرمیوں کی تشہیرا درا شاعت کرنا
  - غیرتغیری اورفش گائنے ،فلمیں اور ڈرا ہے بنا نا اورتھیٹر چلا نا
- ویڈیواورٹی وی کے لیے فخش اورغیر تعمیری موادلکھنا ،کھھوا نا اورا ہے پیش کرنا
- اخبارات، جرا کداور کتب میں فحش اور غیرتغمیری موادلکھنا ،ککھوانا ، چیپوانا اور تقسیم کرنا یا ایساموا دامپورٹ کرنا وغیر ہ
  - بيوتى بإركز جلانا
  - ا كِنْنُك، دُ انس اور كا ناسكهانے كے ليے آرث اكثر يمياں جلانا

یر محض شتے نمونہ از خروارے ہے۔ اگر آپ ہاریک بینی سے جائزہ لیں تو آپ کو مزید کی اسلامی مرید کی ایس نظر آئیں گے جواپی سپرٹ میں غیراسلامی ہیں، مثلاً:

مغربی وانڈین فلموں کے انداز میں ٹیکشائل وڈریس ڈیز اکٹنگ واسٹچنگ یعنی

### 144

خواتین کے لیے ایبا کپڑا بنانا اور ایسے لباس ڈیز ائن کرنا، مینا اور بیچنا جو ساتر نہ ہوں اورمسلم معاشرت کے تقاضوں کے خلاف ہوں۔

- مجام، جومر دوں کی داڑھی مونڈ تے ہیں۔
  - عورتوں کاسیلز گرلز کےطور پر کا م کرنا
  - سودی اداروں اور بنکوں کی ملا زمت
- مخلوط تعلیم دینے والے تعلیمی ادارے قائم کرنا، چلانا ان میں پڑھانا اور اپنے بچوں کووہاں تعلیم کے لیے بعجوانا
  - سمگلنگ کا مال بیجنا
- محض زیادہ پییوں کی خاطرمغر بی مما لک میں جا کر ملا زمت کرنا اور اپنا دین و ایمان خطرے میں ڈالنا
  - ان کا رخانوں میں کا م کرنا جہاں ملاوث ہوتی ہے
  - ا یسے تعلیمی ادار ہے چلا نا جہاں تعلیم وتر بیت مغربی اصولوں پر ہوتی ہو۔
- الیں ریکروننگ ایجنسیاں چلانا یا ان میں ملا زمت کرنا جہاں لوگوں کو بغیر ویز ہے
  - یا جعلی و ہزے پر دوسرے ممالک بھجوا یا جاتا ہے۔
  - ریس کے گھوڑ ہے پالنا ،انہیں دوڑ انا اوران پرشرطیں لگانا
    - اسقاط مل کے کلینک چلانا
    - ۔ پنتگوں کی دھاتی ڈوریں بنا نااور بیچنا
      - كته پالنااوران كى خريدوفروخت
        - 'فو تُوكُرا في كانتيثِير
    - مشنری سکولول اورادارول کی ملازمت
      - سوداور مشط كالكارد بإركرنا
- جن لوگوں کے ذرائع آ مدنی واضح طور پر نا جائز ہیں ان سے پیپے لے کرمسجدیں

#### IYA

اورمدر ہے جلانا

غیرمعیاری لواز ہے ہے ہے ہوئے کھانے تیار کرنا اور بیچنا

دود ھ میں ملاوٹ کرنا اورا ہے بیچنا

غیرمعیاری اجناس جیسے آٹا ،مرچیس ،نمک ،بلدی وغیرہ پیمنااور پیچنا

الی جگه ملازمت کرنا جہاں آ دمی رشوت لینے یاظلم وستم کرنے سے نہ چ سکے جیسے پولیس ،محکمہ مال ، ایکسائز وغیرہ۔

ا پیے تھکموں کے ساتھ مل کر کام کرنا جہاں رشوت دیے بغیر کام کرناممکن ہی نہ ہو جیسے بی ڈبلیوڈی کی ٹھیکیداری وغیرہ۔

بنک ،انشورنس کمپنیاں اورا یسے مالیاتی ادارے چلانا جن میں سوداور استحصال برون

کاعضر ہو۔ ایسی تغییراتی فرم چلانا یا اس میں ملازمت کرنا جونغییر میں غیر معیاری میٹریل

استعال کرتی ہو۔ ایسی ہاؤ سنگ اسکیمیں چلانا جن میں ایک پلاٹ کئی آ دمیوں کو پچ دیا جائے اور

ا یک ہاؤ سنگ استیس چلانا جن میں ایک پلاٹ می ادمیوں توج دیا جائے اور دیگر ہیرا بھیریاں ہوں ۔

> پیری فقیری کا دهنداا پنا کرلوگوں کولوٹنا عامل بن کر جا د ووطلسم کا کا رو بار کر نا

عاش بن کرجاد ووقعهم کا کاروبار کرنا و غیر ذلک کثیر

# معاشرت

گھرو**ں میںعورتوں کی** حکمرانی

جوفکراور تہذیب عورت کے بارے میں متواز ن رویدا ختیار نہ کرے وہ بالآ خرتباہ اس

جاتی ہے۔اسلام نے بیتوازن برقرار رکھا۔ پچھلی کچھ صدیوں ہے مسلمان معاشرت

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں عورت کو وہ مقام حاصل نہیں رہا جو اسلام نے اسے دیا ہے مثلاً اسے وراشت میں سے حصہ نہ دینا، خاندان سے باہر شادی نہ کرنا ، عورت کی بلا وجہ تحقیر کرنا ، اسے حصول علم کا موقع نہ دینا ، علمی و ادبی سرگرمیوں سے اسے محروم کرنا ، دوسری شادی کو براسمجھنا و غیرہ ۔ اس کے برعکس مغربی تہذیب دوسری انتہا پر چلی گئی اور عورتوں کو 'آزادی' اور محریت' کے نام پر معاشرت میں وہ مقام دے دیا جو فطری طور پر اس کاحق نہیں تھا۔ اس سے ایک دوسری نوعیت کا بگاڑ پیدا ہور ہاہے ۔ ہمارے ہاں اس کے پچھمظا ہریہ ہیں:

- عورت كاشو قيه ملا زمت وتجارت كرنا
- ۔ خاوند جو کچھ کمائے اسے بیوی کی قانونی ملکیت بنارینا
- کھانا پینا، پہننا، مکان بنانا، بچوں کے دشتے ناطے کرنا سیسب عورت کے ہاتھ میں
- بیگات کے خربے پورے کرنے کے لیے شوہروں کارشوت لینا اور دھو کہ فراڈ کرنا
  - بيكمات كاسوشل اورفلاحي سرگرميول مين حصه لينا مخلوط اجلاسون مين شريك مونا
    - همرون مین مخلوط بار ثبان دینا .....وغیره
    - مغربی لباس بیننے کو تفاخر کا سبب سمجھنا اور مقامی لباس کو حقیر سمجھنا

## ایبالباس پہننا جوجسم نہ چھیائے

اس کے تازہ ترین مظاہریہ ہیں : مسلم روایت بین عورت کو ہاتھ پیراور چہرے
کے سواباتی جسم کھلا رکھنے کی ممانعت ہے۔ ہمارے ہاں پہلے عورتوں کی آ دھی آستیوں کا
رواج ہوا، تازہ فیشدیہ ہے کہ پوری آستین غائب اور قیص اطراف سے اتنی اونچی کہ وہ
رانوں کو نہ ڈھا تھے اور شلوار کی موری اتنی تنگ اوراونچی کہ پنڈلیاں نمایاں ہوں اور
ینچ سے ننگی۔ ساڑھی ہیں جسم کا پھے حصہ ننگار کھنے کا فیشتو تھا ہی اب عورتوں میں پینٹ
شرٹ (خصوصاً جینز اور جوگر) پہننے کا رواج بھی پچھلے چند سالوں سے ترتی کررہا ہے۔
اسی طرح برصغیر کے مسلمان مردوں میں انگریز کی نوکری کے زمانے سے بینٹ
شرٹ اور سوٹ بہننے کا رواج تو تھا ہی ، اب تازہ رواج ہیہ ہے کہ مرد نہ صرف گھروں

میں بنیان اور نیکر پہننے گئے ہیں بلکہ یہ پہن کراب باہر کے کام بھی کرنے گئے ہیں۔ مال کٹوانا

مردوں کے بال کوانے کے لیے مسلم روایت بیتی کہ بال چھوٹے رکھے جائیں یا بڑے ان میں بیصورت نہ ہو کہ کہیں ہے مونڈے جائیں اور کہیں ہے نہ مونڈ ے جائیں اور کہیں ہے نہ مونڈ ے جائیں ۔ لیکن مغرب کی پیروی میں وہ فیشن آیا جے 'بودے' یا' بودی' کہا جاتا ہے یعنی ینچے سے قینچی یا مشین ہے بال باریک کردیے جائیں اور اوپر سے بڑے رہے در ہے دیے جائیں اور کا نوں کے قریب سے مونڈ دیے جائیں ۔ اب پچھلے کچھ عرصے سے بچوں اور نو جوانوں میں بیرواج چلا ہے کہ ینچے سے کانی اوپر تک بال یا تو بالکل مونڈ دیے جاتے ہیں یا باریک مشین سے بہت ہی چھوٹے کردیے جاتے ہیں اور اس طرح فرمان نوی کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔

- داڑھی موٹڈ نے کا گناہ اور فیشن اب اتنا پر انا اور مانوس ہو گیا ہے کہ اب گناہ ہی نہیں لگتا۔ نہ ہم نے بھی سنا ہے کہ کوئی ایسا حجام ہو جو گناہ کا ریکام کرنے سے انکار کرتا ہوٹ
- عورتوں کا مردوں کی طرح بال کٹوانا خصوصاً شولڈر کٹ اور بوائے کٹ \_ پلکیں اور بھنویں بنوانا اور فیشل تو خیر ہرعورت اپناحق سمجھتی ہے \_
  - بغل اورزىرياف بال كئ كى ماه تك نەمونژنا
- لباس اور وضع قطع میں مردوں کاعورتوں ہے مشابہت اختیار کرنا (جیسے کا نوں میں مندری اور ہاتھوں میں کڑے پہننا، بال بڑھانا وغیرہ) اورعورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا (جیسے بینٹ شرٹ، اور جوگرز پہننا، سگریٹ بینا، بال کٹوانا وغیرہ) اسی وجہ سے اقبال کوکہنا پڑا کہ ۔

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تدن میں ہنود پیمسلماں ہیں!جنہیں دیک<u>د</u>کر ش<sub>ر</sub> مائیں یہود

## عورتول كابن تفن كابا هر ثكلنا

مسلم روایت میں عورت اپنے خاوند کے لیے بنتی سنورتی ہے اور اگر کہیں کی ضرورت سے ہاہر جانا پڑے تو سادگی اختیار کرتی ہے۔مغرب پرسی نے بیروایت الث دی ہے۔اب ہماری عورتیں جب گھر سے ہاہر جانے گئی ہیں خصوصاً جب شا پنگ کے لیے بازار جاتی ہیں تو میک اپضروری مجھتی ہیں اور بن تھی کر باہر جاتی ہیں یعنی گھر میں سادگی اور غیروں کے لیپینا سنور نا۔

## عورتوں میں بے پردگی کی وبا

برقعے سے جا درتک کا سفر، پھر جا درکا سائز سکڑتا ہوا دو پٹا بن گیا اور کپڑ الممل کی طرح پٹلا ہوتا چلا گیا۔ پھر دو پٹا بھی سرسے اتر کر کندھوں پر آیا اور بکل کی طرح آگے ۔ پچھے سے ڈھا پننے کی بجائے رسی کی طرح آکٹھا کر کے صرف آگلی طرف تھوڑا سا پھیلالیا گیا۔ پھر اس سے آگلی منزل آئی کہ صرف ایک کندھے پر لٹکالیا جاتا ہے اور پچھو وہ خوا تین بھی ہیں جو دو پٹے کا جھنجھٹ پالتی ہی نہیں اور اگر انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہو، بال کئے ہوں، ہونٹوں میں سگریٹ ہوتو بعض بیچے اس پرشرط لگا تے دیکھے گئے ہیں مو، بال کے ہوں، ہونٹوں میں سگریٹ ہوتو بعض بیچے اس پرشرط لگا تے دیکھے گئے ہیں کہ میہورت ہے یا مرد؟

اس موضوع پراکبراله آبادی مرحوم کی رہاعی اگر چه پرانی ہوچکی کیکن مزیدار ہے، ایک دفعہ اور پڑھ لینے میں کیا حرج ہے؟

> بے پردہ کل جو آئیں نظر چند پیمیاں اکبر زمیں میں غیرتِ قومی سے گڑ گیا

> پوچھا جو ان ہے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل یہ مردوں کی پڑ گیا

# مخلوط فتعلیمی ا دارے

یہ گناہ بھی اب پرانا ہو چکا اور نظریں اور د ماغ اس سے اسنے مانوس ہو گئے ہیں کہ اب میہ گناہ گلتا ہی نہیں اگر چہ اس کے مفاسد روز افزوں ہیں۔ ناگفتنی اور ناجائز باتوں کے علاوہ اس کے کچھ'' جائز'' پہلویہ سمجھے جاتے ہیں کہ استادا پی شاگر د سے نکاح کر لیتا ہے یا لڑکا لڑکی دوران تعلیم نکاح کر لیتے ہیں۔ان دونوں باتوں کا نتیجہ عموماً زندگی میں سکون کے خاتے کی صورت میں نکلتا ہے۔

### شاديون مين مخلوط تقريبات

پہلے شرفاء گھروں اور میرج ہالوں میں عورتوں اور مردوں کے الگ الگ بیٹنے کا اہتمام کرتے تھے، اب اے بھی دقیا نوسیت سمجھ کرترک کیا جار ہا ہے اور مخلوط محفلیں سکہ رائج الوفت بنتی جارہی ہیں۔ یہ بھی ویکھنے میں آر ہاہے کہ جس لڑکی کو عمر بھر پردے اور حیا کا سبق سکھایا جاتا ہے، اسے شادی والے روز کھمل میک اپ کے ساتھ سجا سنوار کر سیکڑوں ہزاروں غیرمحرمون کے سامنے شیع پر بٹھا دیا جاتا ہے۔

## شادی بیاه کی مووی بنانا

اس گناہ کا شار بھی اب ضروریات بلکہ ٹا گزیریات' (؟) میں ہونے لگا ہے اور شادی کے بعداس کاوڈیوسار ےعزیزوں میں گشت کرتار ہتا ہے۔

## شادی کافنکشن رات کے وقت رکھنا

لا ہور اور بڑے شہروں میں بیبھی فیشن بن گیا ہے کہ شادی کے فنکشن رات کے وقت رکھے جائیں۔رات ایک بیج بارات آتی ہے اور تین بیج کھانا کھایا جاتا ہے۔ مایوں ،مہندی ،ولیے وغیرہ کے فنکشن بھی رات کو ہوتے ہیں۔رت چگا، نینرخراب ، دن میں دفتر میں کام نہیں ہوتا، وقت ہے وقت کھانے سے معدہ خراب ، آتے جاتے میں دفتر میں کام نہیں ہوتا، وقت ہے وقت کھانے سے معدہ خراب ، آتے جاتے دا کوؤں کا ڈر۔اپنی سواری نہ ہوتو ببلک سواری کا انتظام یا خواری۔اکٹرلوگ شادی کی

ان تقریبات کے بعد بھار ہوتے دیکھے گئے ہیں۔

مهجنگی شادی

سفید پوش آدمی کے لیے اب بچے بچی کی شادی کرنا ایک تھمبیر معاشی مسئلہ بن گیا ہے کہ اس کے لیے لاکھوں رو پے چاہئیں۔ جہیز کی تباہ کن رسم سے بچیوں کے بالوں میں سفیدی آرہی ہے۔ نکاح اور زخمتی کی تقریب تو ایک طرف رہی اب تو مشکنی اور مایوں پر لاکھوں اٹھتے ہیں۔ لوگ اس کے لیے ساری زندگی پینے جوڑتے ہیں، مقروض ہوکر برسوں قرض اتارتے ہیں، ساری پنشن اس پر لگ جاتی ہے۔ ہم میسب بچھ جھیلتے ہیں لیکن مینہیں کر سکتے کہ شادی اور نکاح کی رسم مسلم روایت کے مطابق سادگی سے اداکر لیں۔

### شادی میں ناچ گانا

پہلے عورتیں اپنی مجلس میں کی جھے اٹھ کھیلیاں کر لیتی تھیں اور لڑ کیاں گھروں کے اندر ڈھولک بجالیتی تھیں یا نوابوں ، جا گیرداروں وغیرہ کے ہاں شادی پر مجرے وغیرہ کی باتیں سننے میں آتی تھیں لیکن اب تو عام شادیوں میں سرراہ رشتہ دار مرداور عورتیں ناچتی ہیں اور سب انہیں دیکھتے ہیں۔

## كتة بإلنے كافيش

چوری وغیرہ کے ڈر سے حفاظت کے لیے کتا پالنا الگ بات ہے، ہم مغربی تہذیب کی پیروی میں شوقیہ کتے پالنے کی بات کررہے ہیں۔اعلیٰ نسل کے کتے بھاری قیمت پرخرید سے جاتے ہیں ،ان کی اعلیٰ خوراک اور گوشت وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ان کے لیے ملا زم رکھے جاتے ہیں ،ان کی اعلیٰ خوراک اور گوشت وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے ایک ایک ایسے معاشر سے میں جہاں لوگ بھوک سے خودکشیاں کررہے ہوں بعض امیر لوگ انہیں ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں رکھتے ہیں ،گاڑیوں میں ساتھ بھاتے ہیں ،صبح شام انہیں ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں رکھتے ہیں ،گاڑیوں میں ساتھ بھاتے ہیں ،صبح شام انہیں

سر کرانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ کتوں کے مقابلہ حسن کے لیے ڈاگ شومنعقد کیے جاتے ہیں۔اخبارات میں ان کی خرید وفروخت کے اشتہار چھیتے ہیں .....

### لو ميرج

ہم لا ہور کی ایک متوسط در ہے گی آبادی (علامہ اقبال ٹاؤن) میں رہتے ہیں اور ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ یہاں نوے فیصد شادیاں لومیر ج کے طور پر انجام پا رہی ہیں۔ لڑکے لڑکی کے والدین عموماً اپنی عزت رکھنے کی خاطر مجبوراً خاموشی ہے اس شادی کو قبول کر لیتے ہیں، اکا دکا واقعات عدالتوں میں بھی بہنچ جاتے ہیں جب نو جوان' سول میرج' (؟) یا والدین سے بوچھے بغیر خفیہ شادی کر لیتے ہیں یا لڑکے۔ لڑکی کے قریبے بھاگ جانے کی صورت میں والدین تھا نوں بجہر یوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ لڑکی کے قریب ہمارتی جانے کی صورت میں والدین تھا نوں بجہر یوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ لڑک کے گھرے بھاگ جانے کی صورت مال کوخوش دلی سے قبول نہیں کرتے۔ اس سے جومعا شرقی بے چینی پیدا ہور ہی ہے وہ بھی بھارتی و غارت گری کی شکل بھی اس سے جومعا شرقی بے چینی پیدا ہور ہی ہے وہ بھی بھارتی و غارت گری کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے۔

## نیوی

ٹی وی نے ہماری معاشرتی قدروں کو تباہ کر دیا ہے۔ پہلے دن بھر کے کام کاج کے بعد شام کومر دعمو ماچو پالوں ، بیٹھکوں ، پارکوں اور باغیچوں میں جا بیٹھتے تھے اورعورتیں محلے میں ایک دوسر نے کی سنتے سناتے تھے ، کھے میں ایک دوسر نے کی سنتے سناتے تھے ، کچھ گپ شپ ہوتی تھی ، انفرادی مسائل پہ مشور نے ہوجاتے تھے اور ایک اجتماعی کھارسس کی صورت بنتی تھی ۔ لوگ ایک دوسر نے سے مربوط اور ایک دوسر نے کی خوشی اورغم میں شریک ہوتے تھے اور یوں اخوت اور بھائی چار نے کا احساس ہوتا تھا۔ ٹی وی آیا تو بیسار نے سلسلے موقوف ہو گئے ۔ اب عورتیں ، مرداور بچے شام کو فارغ ہوتے ہیں ۔ تو ٹی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور فامیس اور ڈرا ہے دیکھتے ہیں ۔

انٹرنیٹ

انٹرنیٹ کی فخش ویب سائٹس اور چئینگ نے نو جوانوں کے لیے فحاشی اور بےراہ روی کے درواز سے چو بٹ کھول دیے ہیں۔ کمپیوٹر کی تعلیم اب بڑے شہروں سے قصبات تک بینچ چکی ہے۔ بیچ آسانی سے والدین کو سے کہہ کر چکمہ دیتے ہیں کہ ہم پر پیکٹس کررہے ہیں (یعنی اینالعلیم) کام کررہے ہیں) جبکہ وہ جو چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔

انٹرنیٹ کیفے اورسی ڈی شاپس

بجائے اس کے کہ قوم انفار میشن ٹیکنا لوجی ہے کوئی بڑا کا م لیتی ، سیح رہنمائی اور جذبے ہے جمروی کے نتیجے میں عام لوگ کمپوزنگ سیکھ کر کلر کی کرنے یا کمپیوٹر مرمت کرنے والے سیکیٹیشن بننے پر کفایت کرتے ہیں۔ نوجوان محلے محلے کھلنے والے انٹر نیٹ کیفوں پر جا کرغیر تعمیر کی سر گرمیوں ہیں مصروف ہوجاتے ہیں۔ پہلے ہر جگہوڈیوشا پس کھلی تھے۔ کھلی تھے۔ کھلی تھے۔ کھلی تھے۔ اب وڈیوز کی جن غریبوں کے پاس ٹی وی نہ ہوتا تھاوہ اسے کرائے پر لے آتے تھے۔ اب وڈیوز کی جگہتی ڈی نے بی ہو جیب یا کتاب، رسالے میں رکھ کر مزید آسانی سے گھر لائی جاسکتی ہے اور والدین کو پیتہ بھی نہیں چانا۔

ویلنٹائن ڈے

یہ مغربی تہذیب سے درآ مدکردہ ایک تازہ لعنت ہے کہ یوم محبت منایا جائے اور نو جوان لڑ کے لڑکیوں کو کھلے عام محبت کرنے کا لائسنس دیا جائے ، چنا نچہ نو جوان اپنے پیغامات اخبارات میں شائع کرواتے ہیں ،سرخ گلاب کے گلدستے بھجواتے اور پیش کرتے ہیں۔ بڑے شہروں کے پوش علاقوں میں Dating بھی شروع ہوگئی ہے۔

بسنت

ہندو ثقافت کا مظہریہ پروگرام پچھلے چند سالوں ہے پاکتان میں بہت دھوم دھام

سے منایا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے وہ عناصر ہیں جو ہندو ثقافت اور مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں۔ شور شرابہ، ہلاگلا، پینے پلانے اور ناچنے گانے کی مخلوط مجلسیں سجانا، بنتی کار ؤ بھیجنا، مخصوص لباس پہننا، ہو ملوں کی چھتیں بک کرواتا وغیرہ اس شوکا لازی حصہ ہیں۔ حکومت چونکہ دباؤ میں ہے کہوہ دباؤ قبول کرتی ہے) محومت چونکہ دباؤ میں ہے (اور وہ اس لیے دباؤ میں ہے کہوہ دباؤ قبول کرتی ہے) اس لیے وہ اپنے آپ کومعتدل اور روثن خیال ظاہری کرتی ہے اور اپنا سافٹ ایسی ابھار نا چاہتی ہے۔ اس لیے وہ بسنت کے پروگرام کی حوصلہ افز ائی کرتی ہے اور اسے اس بات کی بھی پروانہیں کہ اس سے کتنے لوگوں کے گلے کلتے ہیں، کتنے چنگ لو میتے ہوئے مرتے ہیں۔ کتنے کروڑ کا نقصان محکہ بحل کو ہوتا ہے اور بحل کی بار بارٹر پنگ اور بانی و بحل کی عدم فراہمی ہے کتنا نقصان عوام کا ہوتا ہے اور انہیں کتنی کوفت اور تکلیف ہوتی ہے۔

## ميراتقن ريس

یدا یک نئی مصیبت ہے جومغرب کی نظر میں سافٹ ایسے ابھارنے کی شوقین حکومت نے اپنے لیے کھڑی کرلی ہے۔ مدعا اس کا بیہ ہے کہ ایک دن مقرر کر کے لڑکے لڑکیوں کو (نامناسب لباس میں) سڑکوں پر دوڑ ایا جائے۔

ظاہر ہے کوئی دین اور معاشرہ نو جوانوں کی صحت مند تفریح کی مخالفت نہیں کرتا لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اس کے لیے اپنی معاشر تی قدروں کا فداق اڑا یا جائے ۔ مسلم معاشرت میں نو جوان لڑکیوں کے نامناسب لباس میں سڑکوں پر دوڑنے کا کوئی تصور نہیں لہٰذاعوام اے ناپند کرتے ہیں ۔ لیکن بے راہ روی کی علمبر دار حکومت اپنی ساری قوت اور وسائل اس پروگرام کوکا میاب بنانے پرلگادیت ہے جس کا کوئی جواز نہیں ۔

## پاپميوزك

مغرب سے پاپ میوزک درآ مد کیا گیا ہے اور مسلمان نو جوان گلوکار بے ہتگم طریقے سے مصکتے ، ناچتے اور بے سرا گاتے ہیں ، ساتھ چیختی چنگھاڑتی موسیقی ہوتی ہے۔ نو جوان گلوکاروں نے اس کارخیر کے لیے گروپ بنا لیے ہیں ،ان کے مزاج اور کا م کی عکاس ان کے نام ہی ہے بخو بی ہوجاتی ہے ، جیسے جنون گروپ ۔

تعلیمی اداروں کے فیشن شوز

مغرب سے متاثر تعلیمی اداروں کے سربراہوں نے سوچا کہ وہ اس کارخیر میں کیوں ہیچھے رہیں۔ چنا نچہ انہوں نے سالانہ انگشن کے موقع پر ناچنے گانے والوں روالیوں کو بلا ناشروع کر دیا۔ سکولوں کا لجوں کی لڑکیوں سے بھی ڈانس کروایا اور گانے گوائے جاتے ہیں۔ شریف لوگ ٹیبلو' اور ملی نغموں' سے اس کیکو یورا کر لیتے ہیں۔
اس کیک کو یورا کر لیتے ہیں۔

میوزک اور سوئمنگ بول

بڑے شہروں کے بہت ہے سکولوں میں اب میوزک کا پریڈ ہوتا ہے اور یوں موسیقی کی تعلیم جزونصاب بن گئے ہے۔ اعلیٰ اور ٹاپ' کے سکولوں میں جہاب سالا نہ فیس ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوتی ہے، سوئمنگ پول کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے ایک جانے والے نے ایک لا ہوری سکول سے اپنی نو جوان بچیاں اس لیے اٹھالیں کہ سکول ان کوسوئمنگ ہے آف دینے کو تیار نہ تھا بلکہ الٹا اس ماڈرن سکول کی پرلیل نے ان صاحب کی بے عرقی کی کہ آپ استے دقیا نوسی شھتو ہمار سے سکول میں بچیاں داخل کیوں کروائی تھیں؟

بيوفى بإركرز

شہروں میں یہ ایک نیا کاروبار پچھلے چند سالوں سے فروغ پذیر ہے۔جس میں عورتوں کے صرف بال ہی نہیں کائے جاتے بلکہ انہیں حسین تر بنانے کے لیے اور بھی بہت پچھ کیا جاتا ہے جوضح احادیث کی رو سے صرح معصیت کا کام ہے۔

## كاسميطك سرجرى اور ليزر سنثرز

بلکداب تو پاکتان کے بڑے شہروں میں کاسمبیک سرجری اور لیز رسنٹرز بھی عام ہور ہے ہیں جہاں خواتین کی افزائش حسن کے لیے ماہر سرجن جدیدترین ٹیکنا لوجی سے آراستہ مراکز کھولے پیشیہ ہیں اور جہاں تاپیندیدہ بالوں کا مستقل خاتمہ، نسوانی ابھاروں کی کمی بیشی، ہونٹ اور تاک پتلے کروانے ، اور کیل مہاسے کے خاتمے ..... وغیرہ کے لیے خد مات ارزاں زخوں کرمہیا کی جاتی ہیں۔

### ہوٹلنگ

کھاتے پیتے شہری اوگوں میں ہوٹلنگ ایک فیشن بلکہ مرض بنتی چلی جارہی ہے یعنی گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پکانے کے لیے نو کر موجود ہیں لیکن فائیوشار ہوٹل یا نامی گرامی ریسٹورنٹ میں جاکر کھانے کے اپنے مزے اور اپنی '' ٹو ہر''ہے۔

## سياز گرلز

بڑے شہروں کی پوش مار کیٹوں میں اب سیلز گرلز بھی آنا شروع ہوگئ ہیں اور روزمرہ استعالٰ کی اشیاء ( کنزیومر گذز ) کے سیلز پروموش کے شعبوں نے لڑ کیوں کو گھر گھر بھی بھجوانا شروع کر دیا ہے جس کا نظارہ اب بڑے شہروں کے محلوں میں عام ہے۔

## شهرون کی برد هتی آبادی

شہروں میں تعلیم اور 'گاروغیرہ کےمواقع چونکہ زیادہ ہیں اور دیہا توں میں ہے سہولتیں مقابلتاً تمہیں ، اس لیے لوگ دھڑا دھڑ بڑے شہروں کا رخ کررہے ہیں اور ہمارے شہربے ہنگم طریقے سے بھیلتے جارہے ہیں اور کوئی نہیں جواس کا سد باب کرے یااس کی پلانگ کرنے کا سویے ۔

### آرث اکیڈیمیاں

یہ اکیڈ یمیاں ڈ انس سکھاتی ہیں، اکیٹنگ سکھاتی ہیں اور گانے کی تربیت محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر ب<u>ی ہیں</u> ۔

''شهری تے مہرکی''

یہ ایک پنجا کی ضرب المثل ہے جس کا مطلب رہے ہے کہ شہر میں کسی کی نمبر داری نہیں چلتی ۔ رہے ایک پنجا کی ضرب المثل ہے جس کا مطلب رہے ہے کہ شہر میں کی خمبر داری نہیں اور اسلامی معاشرت نہیں رہی ۔ اب ہمارے شہروں میں ایک دوسر سے سے لاتعلق کے مظاہر عام ہیں ۔ لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ، ایک دسر سے کے غم یا خوشی میں شریک نہیں ہوتے ۔ اخوت اور بھائی چارے کا کوئی تصور نہیں رہا ۔ ہر شخص پر گویا لاتعلقی اور بے ماری ہے اور کھائی جارے کے کوئی تصور نہیں رہا ۔ ہر شخص پر گویا لاتعلقی اور بے حدی طاری ہے ۔ خود غرضی کا ماحول ہے اور کوئی کسی کا پرسمان حال نہیں ۔

### اولثه بومز

ہمارے بڑے شہروں میں مخیر اور نیک حضرات نے اولڈ ہومز بنوانے شروع کردیے ہیں جہاں بوڑ ھے لوگ پناہ لیتے ہیں کیونکہ مغرب کی تقلید میں اب اولا و بوڑھے والدین کی پروانہیں کرتی ۔ بوڑھے لوگ بیکاراور بوجھ سمجھے جاتے ہیں ۔اسلام کا مثالی خاندانی نظام بھرنا شروع ہوگیا ہے اور بوڑھے والدین سمیری کا شکار ہونے لیے ہیں ۔

### ظاہر داری اور ریا

اس کے بے شارمطا ہر ہمارے معاشرے میں تھیلتے جارہے ہیں مشلاً:

- قسطوں برِفرج ، تی وی ، کا راورفلیٹ وغیر ہخر میرنا۔
  - قرض لے کر دھوم دھام سے شادی کرنا۔
- کشادہ دئی نہونے کے باوجودخوب بن سنور کر باہر نکانا
  - مظاہرا مارت میں دوسروں سے مسابقت کرنا
    - بڑے بڑے کی نما مکان بنانا

#### 11 +

- - کارکے ماڈل بدلتے رہنا.....وغیرہ۔

## نوجوانوں کے بعض مشاغل

- محلی کی تکڑیہ کھڑے رہنا
- ۔ چھٹی کے وقت لڑ کیوں کے سکولوں کا لجوں کے سامنے کھڑ ہے ہوٹا
  - کاراورگھر میں اونجی آواز ہے ڈیک چلانا
    - مخلوط کینک بارٹیاں
  - نه چاندرات چوڑیاں خرید نے اور مہندی لگوانے بازار جانا
    - ۔ گمنا م فون کالیں کرنا۔
    - کر کٹ اور دوسری کھیلوں کا کریز اور جنون
      - لوفرانها نداز میں سگریٹ پینا
    - بے تکے بال بڑھا ٹا اور کا نوں میں مندری پہننا
      - بن سنور کربازار جانا .....وغیره -

### ثقافت

## فحاشى وعرياني

کوئی بھی تہذیب اور ثقافت آ رٹ ( فنون لطیفہ ) کا اٹکارنہیں کرتی ، تا ہم ان کانعین وہ اپنے عقائد اور نظریۂ حیات کے مطابق کرتی ہے۔مغربی فکر وتہذیب کا مرکزی نقطہ چونکہ یہ ہے کہ انسان اپنا خدا خود ہے اور مختار مطلق ہے اور کسی خدا و رسول کی غلامی اس کوسز اوار نہیں لہٰذا وہ زندگی اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق بسر کرے گا۔ چنا نچے اس نظریۂ حیات کے مطابق شیطان اور نفس امارہ کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے اور جنس پرتی اور لذت کوشی ایک با قاعدہ فلے بن کر سا ہے آ تے ہیں۔ یوں عریانی اور فحاشی ان کے نز دیک فرد کا پرائیویٹ معاملہ ، اس کاحق اور اس کی مرضی ہے اور جووہ کرےسب جائز ہے۔

مسلمانوں کی فکر،اس کے برنکس نہ تو فرد کوخد اسجھتی ہے اور نہ اسے اپنی ہر حیوائی خواہش پوری کرنے اور اپنی ہر مرضی پرعمل کرنے کی اجازت دیت ہے۔ لیکن بدشمتی سے مسلم معاشروں کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ہر معالمے میں آئیس بند کر کے مغرب کی بیروی کو ترقی کی معراج سجھتے ہیں چنانچہ '' روش خیالی'' اور '' ترقی'' کا مظاہرہ کرتے ہوئے مغرب کی فلمیں، ڈرا ہے اور تفریکی پروگرام وہ اپنے ریڈیو' ٹی وی سے نشر کرنا ضروری سجھتے ہیں۔ یوں مسلمان قوم کے اخلاق ہرباد کیے جارہے ہیں اوران کے عقائد ونظریہ حیات کے برنکس مغربی ثقافتی پالیسی مسلمان ملکوں پرنا فذ اور مسلط کی جارہی ہے۔

### عورت برائے لذت وکاروبار

مغرب سے مرعوب اذہان اور اس کی اندھی پیروی کرنے والے یہ ہیجھتے ہیں کہ مغرب ہر فیلڈ میں کا میاب ہے اس لیے اس کی ثقافتی پالیسی بھی صحح اور کا میاب ہے اور ہمیں اپنی دقیا نوسیت اور پر انی بیما ندہ عاد تیں چھوڑ کر اس ثقافتی پالیسی کو اپنالینا چاہیے حالا نکہ یہ نقط نظر سرا سر غلط ہے۔ مغرب نے ترتی اس لیے نہیں کی کہ اس کی ثقافتی پالیسی دوسروں ہے ہرتر ہے بلکہ اس لیے ترتی کی ہے کہ وہ اپنے نظریۂ حیات ہے، پالیسی دوسروں ہے ہرتر ہے بلکہ اس لیے ترتی کی ہے کہ وہ اپنے نظریۂ حیات ہے، گردن کٹو اسکتا ہے، ابنا مال خرج کرسکتا ہے۔ اس کے علاوہ نظم و ضبط، قانون کی بیندی، محنت، ریسرچ ، تعلیم وتربیت، میڈیا، معاشی وساسی استحکام اور سائنس و ٹیکنالوجی پابندی، محنت، ریسرچ ، تعلیم و تربیت، میڈیا، معاشی وساسی استحکام اور سائنس و ٹیکنالوجی اس کی ترقی کا سبب ہیں نیز ان کی ثقافتی اور معاشرتی پالیسی مثلاً شراب نوشی، رضامندی نیز دیگی گڑ ارنے کی اجاز ت، ہم جنس پرتی کو مباح کھہرانا، عربانی، نکاح کے بغیر میاں بیوی کی زندگی گڑ ارنے کی اجاز ت اور خاندان کے ادارے کا خاتمہ، بیان کی زندگی کے کمزور بہلو ہیں اور وہاں کے جوجن بوتل سے باہر آچا کے اب اسے دوبارہ بوتل میں بندکر ناکہ کیکن مادر بیدر آزادی کا جوجن بوتل سے باہر آچا کے اب اسے دوبارہ بوتل میں بندکر کا کیکن مادر بیدر آزادی کا جوجن بوتل سے باہر آچا ہیں۔

خودان کے لیے ممکن نہیں ہے اور اب بیانہیں ڈبوکر ہی رہے گا۔

اس کے برعکس مسلم نظریے حیات نہ اس ما در پدر آزادی کا قائل ہے اور نہوہ عورت کو آلئہ لذت وکارو بارسجھتا ہے بلکہ وہ عورت کی عزت و تکریم کرتا ہے ،ا سے نسل انسانی کی افزائش اور نئی نسل کی تربیت کی ذمہ داری سو نیتا ہے ۔گھر چلانے کی ذمہ داری سو نیتا ہے ۔گھر چلانے کی ذمہ داری بھی اس کے سپر دہے ۔ اسلام اسے سی جی جو تعورت 'سمجھتا ہے ۔عورة عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پوشیدہ چیز جو ظاہر اور نمایاں نہ ہو۔ گویا اسلام میں عورت شیم محفل نہیں ،گھر کی ملکہ ہے ۔اس کا کام بازاراور قلم وڈرا ہے کی سلیح نہیں گھر کی خلوت ہے ۔ نیز وہ اسے عفت وعصمت کا درس دیتا ہے ۔ برقسمت ہیں وہ مسلمان جو مغرب کی پیروی کی تر تگ میں مسلمانہ ہوں اور بہو بیٹیوں کو محفل سامان لذت اور آلہ کارو بار سمجھتے ہیں ۔

شمشيروسنال اول،طاؤس ورباب آخر

ملم نقط ُ نظر کی تر جمانی ا قبال نے یوں کی ہے کہ ۔

میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے

شمشير و سنال اول، طاؤس و رباب آخر

کیکن مغرب کے اند ھے مقلدوں کو شیطان اورنفس حیوانی بیسو چنے کا موقع نہیں دیتا کہ جوتو م اور تہذیب'' طاؤس ورباب اول''اور''شمشیروسناں آخر'' کے اصول پر

دیا کہ بونوم اورمہدیب عاون ورباب اوں اور مسیروشاں اسر سے اسوں پر عمل کرتی ہے وہ اپنے جینے کا استحقاق کھودیتی ہے۔مغرب کا طاؤس ورباب اس لیے

چل رہا ہے کہ وہاں آج بھی شمشیروساں اول ہے۔سارے عالم اسلام کا دفاعی بجث

ملالیا جائے تووہ اتنائبیں بنما جتنا اسکیے امریکہ کا دفاعی بجٹ ہے۔ امریکہ کے پاس جتنا

ایٹی اور تباہ کن اسلحہ ہے سارا عالم اسلام اس کے پاسٹک بھی نہیں اور امریکہ اسے چند

منٹ میں ملیا میٹ کرسکتا ہے اورمسلمان مما لک اس کامعمو لی جواب دینے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے لہذا خواتینِ مغرب کی نگلی پنڈلیوں اورتھر کتے جسموں کو''روثن خیا لی'' اور

''رَ تَی'' کی معراج سجھنے والے جنت الحمقاء میں بہتے ہیں۔

### تصوير كاجمال

عالبًا اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ مغرب کی مادہ پرست فکر کا جمالیاتی ذوق عالبًا اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ مغرب کی مادہ پرست فکر کا جمالیاتی ذوق Content کی بجائے خارجیت کوتر ججے دیتا ہے۔ اس تصور نے مغرب میں تصویر کو پاپولر کردیا ہے۔ فلم، ڈراے، ٹی وی، انٹرنیٹ، سب کہیں تصویر اور خصوصاً عورت کی۔ اس کے برغلس اسلام کا تصور جمال نفاست، شائشگی، سادگی اور پاکیزگی کا مظہر ہے۔ ایک دفعہ سفر میں ایک صحابی ہدی گارہے تھے۔ سردار دو جہاں (مُنَافِیْم) نے اسے گانے سے منع نہیں کیا لیکن یہ تنبیہ کرنا ضروری سمجھا کہ ذرا سوچ سنجل کے، کہ خوا تین بھی ساتھ ہیں اور سن رہی ہیں۔ (۱)

### فلمیں اورڈ راے

فلم اور ڈرا ہے کی کشرت اور مقبولیت مغرب کی ایجاد ہے اور بیائی کی فکر اور تہذیب کے مظہر ہیں اور جمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری تہذیب و ثقافت ہیں اجبنی پوند ہیں جنہیں اسلام کی جمالیاتی اور ثقافتی روح قبول نہیں کرتی ہمیں یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا کہ ہماری چودہ سوسالہ تہذیب اس فلم اور ڈرا ہے ہمیں یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا کہ ہماری لیماندگی اور مُلَّا کی تنگ نظری نہیں ہمیں ہوتی کی جر الی تنگ ور بہاری لیماندگی اور مُلَّا کی تنگ نظری نہیں ہموتی کی ہو فیتی بھی نہیں ہوتی کہ ہر سوانگ رچانے والا ایکٹر اپنا سوانگ بھول جاتا ہے اور ہر رنگ کو قبول کرنے والا اداکار اپنا رنگ کھودیتا ہے۔ رو ما نویت بلاشبہ زندگی کا ایک حصہ ہمیں صدود و قبود کے ساتھ اور یہ زندگی کا جزو ہی ہے ،گل نہیں لہذا بچوں اور لیکن صدود و قبود کے ساتھ اور یہ زندگی کا جزو ہی ہے ،گل نہیں لہذا بچوں اور فوجوانوں کے لیے ماردھاڑ ،قتل و غارت اور شکے تھر کے جسموں کی بہارتاہ کن فاجت ہوتی ہے وار تی ہوتی ہے دلین یہ فکر تو تب ہو فابت ہوتی ہے دلین یہ فکر تو تب ہو

ا - صحیحمسلم، كتاب الفصائل، باب رحمته النساء وأمره الرفق مجس

#### IAC

جب 'تغیر' اور' تخریب' کا فرق کسی کومعلوم ہواور رسول معظم (گالیُمُ) کا بیارشاد بھی سامنے ہوکہ 'دنیا [تمہاری] آخرت کی بھتی ہے' (۲) للبذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے نو جوانوں کے ذہنوں میں کیا ''بو''رہے ہیں؟

### سٹارزاور فنکار

مسلم معاشرت میں گانے ، بجانے ، ناچنے اور سوانگ بھرنے والوگ تحقیر سے میراثی ، بھانڈ ، گویے ، مخنث ، مخنج ، رنڈیاں اور طوائف کہلاتے تھے ، مغرب کی تہذیب نے انہیں معزز ' فنکار' بنادیا ہے۔ اب بدایک قابل احترام پیشہ ہے۔ اور 'پیشہ' کا اردو لفظ بھی اس کے لیے غیر موزوں ہے۔ اب تو بدایک معزز پروفیشن ہواور اب فنکار یہاں صرف ' اس بازار' سے نہیں آتے بلکہ اچھے بھلے ، پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے شریف گھر انوں کی لڑکیاں' آرٹ اکیڈیمیوں' سے فارغ انتھ سیل ہوکر اس پروفیشن کی شریف گھر انوں کی لڑکیاں' آرٹ اکیڈیمیوں' سے فارغ انتھ سیل ہوکر اس پروفیشن کی تربیت پاکر اس معزز پروفیشن میں آتی ہیں اور یہی نہیں انہیں اتی زیادہ عزت و تکریم دی جاتی ہے والوں کی جاتارے ہوں چنا نچ فلموں ڈراموں میں حصہ لینے والوں کو سٹارز (ستارے) کہا جاتا ہے۔

یہ ہے مغربی تہذیب کا جادو کہ مسلم تہذیب میں جوعضر معاشرے کی تلچھٹ تھا،
جن کے ہاں جانے کے لیے بگر نو جوان مند ڈھانپ کرجاتے تھے کہ کوئی انہیں و کھھ
اور پہچان نہ لے اور ان کے خاندان کو بلہ نہ لگے، وہ گانے اور ناچنے والے ابسروں
کا تاج ، معزز فنکار اور شارز بن گئے ہیں یہاں تک کہ وزراء اور اعلیٰ عدلیہ کے جسٹس
صاحبان تقریبات میں جاکر انہیں تاج پہناتے ہیں۔ تفویر تواے چرخ گردوں تفو!

رفص اور دهال

ا۔ العجلونی، کشف الخفا، جا،ص ۴۹۵، مکتبددارالتراث، بیروت بیصد بیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے کیکن قرآن دسنت ہے تائید کی وجہ ہے اس کامفہوم سجھے ہے۔

<sup>- &#</sup>x27;'رقص میں کیا برائی ہے بیتو محض ایک فیشن ہے؟''

سیج کہا، یہ ایک فیشن ہے کیکن مغرب کا ،مسلما نوں کانہیں - ''میمولوی لوگ توحس جمال سے عاری ہیں! رقص کیا ہے محض اعضاء کی شاعری!'' ٹھیک! رقص واقعی اعضاء کی شاعری ہے کیکن اس' شاعری' سے جوسفلی جذبات بھڑ کتے ہیں اور جوآ خری نتیجہ نکلتا ہے و مغرب کو قابل قبول ہے ،مسلما نوں کونہیں کیونکہ

بھر سے ہیں اور ہوا سری سیجہ لکھا ہے وہ سمرب تو قا بن بیوں ہے ، سلما یوں توہیں بیونلہ ان کا دین ان کو حیا ، عفت ،عصمت اور پا کیزگیُ فکر ونظر کا درس دیتا ہے اور اس آخری نتیجے کے ایکٹروں کوکوڑے اور پھر مار تا ہے۔

- ''صوفیوں کا رقص ( دھال ) ایک پا کیزہ فطری جذیے کا اظہار ہے، وہ ناچ کرا سے اللہ، اپنے محبوب کومناتے ہیں''۔

نیکن اکثر و ہی صوفی ایسا کرتے ہیں جو بھنگ پیتے اور چرس کے کش لگاتے ہیں اور جن کا نفر ہند و نہیں اور جن کا نفر ہند و ند ہب سے متاثر ہے جس میں ناچ گا نا ند ہب کا ایک حصد اور کار تو اب ہے۔ قرآن وسنت اور سے مسلمان صلحاء اور صوفیاء (جیسے حضرت حسن بھرگ، حضرت سفیان تو رگ، حضرت جنید بسطامی، حضرت علی جو رئی، حضرت خواجہ اجمیر گ وغیرہ) سے ایسے رقص کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔

### گانا اور قوالی

''متشدد اور ننگ نظر مولوی ہر قشم کے گانے کو براسمجھتے ہیں حالانکہ سرور عالم (مَثَاثِیُّم) نے خودگا ناسناہے اوراپنے گھر والوں کو بھی سنوایاہے''۔

ٹھیک فرمایا! گانے کا مواد اگر تغیری ہو، آلات موسیقی استعال نہ کیے جائیں اور گانے والاغیر پیشہ ورمر د ہوتو ایسا گانا سننے میں کوئی حرج نہیں لیکن مغرب نے جو گانا ہمارے ہاں مروج فرمایا ہے اس کے پچھاطوار ملاحظہ ہوں:

- ا ۔ عموماً غیرمحرم اور پیشہ ورعورتیں گاتی ہیں ، جوعریانی کا شاہکار ہوتی ہیں۔
  - ۲۔ وہ ساتھ اعضاء کی شاعری بھی کرتی ہیں۔
  - س\_ گانے کا مواد بھی عمو مآسفلی جذبات کو بھڑ کانے والا ہوتا ہے۔

#### www.KitaboSunnat.com

IA'

سم۔ اس میں پیچیدہ آلات موسیقی استعال ہوتے ہیں جو جوش کو جنوں میں بدل ڈالتے ہیں۔

داسے ہیں۔

اس گانے کے بیشائقین بالعوم پینے پلانے کاشغل بھی ساتھ جاری رکھتے ہیں۔

اس گانے کے نتائج ظاہر ہیں اور بیا نداز ولگانا بھی دشوار نہیں کہ اس کی موجودگی میں پاکیزگی فکر ونظر کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ پھر جس اباحت کی لوگ مثال دیتے ہیں وہاں گانا یا تو اونوں گھوڑوں کے پر مشقت سفر کی کلفت دُور کرنے کے لیے گایا جاتا تھا یا شادی اور عید وغیرہ کی تقریب پر۔اس کوگانا سننے کے اس جنون کی کیفیت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا جو مغرب نے ہم پر طاری کردیا ہے کہ دفتر میں سارا دن موسیقی بجتی نہیں کیا جاسکتا جو مغرب نے ہم پر طاری کردیا ہے کہ دفتر میں سارا دن موسیقی بجتی ہوئے ہیں، گھروں میں والدین یا ہمسائے منع کریں تو نو جوان واک مین لگالیتے ہیں، بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ نو جوان باتھ روم بھی واک مین پہنے ہوئے جاتے ہیں اور ساتھ گانے کی دھن پر تھرک بھی رہے ہوتے ہیں۔گھروں ، کوان وں ، کوان وں ، موائی جہازوں اور کاروں میں موسیقی سننے کا اجتمام ہوتا ہے۔ موسیقی اور گانا سننے کی یہ کیفیت کس اسلامی تھم اور مسلم ذوق جمال کی رُو سے جائز ور تو تو تی جائز وی جائز وی احراث ہیں موسیقی سننے کا اجتمام ہوتا ہے۔ موسیقی اور گانا سننے کی یہ کیفیت کس اسلامی تھم اور مسلم ذوق جمال کی رُو سے جائز ور تو تیں ہو تو تو جائز ور تو تھیں کے وقتی جمال کی رُو سے جائز ور تو تو تی جائز وی جائز وی احراث ہو تو تی جائس کی رہے ہو تو تی جائی کے وقتی جائی کی دو تو تو تھیں گور دو تی جائز وی اور تھیری ہے؟

اور میری ہے؟

قوالی! جی ہاں قوالی؟ بعض لوگ اس کا لکھنا، گانا اور سننا کا رثواب سیحصتے ہیں!
ظاہر ہے جب یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں نے راگ، موسیقی اور گانے کواپنے
مذہب اور مراسم عبودیت کا جزو بنالیا ہے قومسلمان کیوں پیچھے رہتے؟ چنا نچہانہوں
نے پہلے' 'نعت شریف'' اور'' درود شریف'' کو مبجد کے اندر کھڑے ہوکر اور ہاتھ
باندھ کرگانا شروع کیا اور پھر پیشہ ورگانے والے (قوال) میدان میں آگئے،
جنہوں نے ہرفتم کے آلات موسیق کے ساتھ، تالیوں کے ساتھ، اور فلمی دھنوں میں
صوفیوں کے مزارات وغیرہ پرصوفیا نہ کلام گانا شروع کیا اور یا رلوگوں نے اسے بھی
مزارات وغیرہ پرصوفیا نہ کلام گانا شروع کیا اور یا رلوگوں نے اسے بھی
مزارات وغیرہ پرصوفیا نہ کلام گانا شروع کیا اور یا رلوگوں نے اسے بھی
مزارات و غیرہ پرصوفیا نہ کلام گانا شروع کیا اور یا رلوگوں نے اسے بھی

واہیات چیزیں گائی جاتی ہیں۔

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکاسازوں کے ساتھ غیر محفوظ کلام ،معاوضے کے عوض ، پیشہ ورگانے والیوں روالوں سے مخلوط مجالس میں سننا ، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں اور نہ اس میں کوئی نہ ہبی نقدس ہے لیکن جن شروط کا ہم نے ذکر کیا ، ان کی پابندی کے ساتھ گانا گایا بھی جاسکتا ہے اور سنا بھی جاسکتا ہے۔

## كھيل

## كهيلول كاجنون

مختلف قتم کے کھیلوں میں حصہ لینا بچوں اور نو جوانوں کے لیے بالکل فطری ہے اور اسلام جو دین فطرت ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے لیکن کھیلنے اور کھیل دیکھنے کو جنون بنالینا غیرصحت مندر جحان ہے۔ کرکٹ ہور ہا ہوتو لوگ دفتر نہیں جاتے ، ٹی وی کے آگے ہے نہیں ہٹتے ، نہ کھانے کی ہوش نہ نماز روزے کی ، نہ نماز باجماعت کی ، نظریں ٹی وی ہے بٹتی ہی نہیں۔ اور اگر میم جیت جائے تو لوگ ہاؤ ہو کرتے اور شور می ایک باؤ ہو کرتے اور شور می ایک بین میں نکل آتے ہیں اور ہار جائے تو مغموم ہوکرا پنے او پرڈیپریشن طاری کے کر لیتے ہیں اور لحص تو میں شہید کرکٹ ہوجاتے ہیں۔ الا مان!

## کئی کئی دن کی کرکٹ

تفریح ،تفریح ہی رہے تو جیتی ہے لیکن اسے وظیفۂ حیات نہیں بنانا جا ہیے۔ دن میں گھنٹہ دو گھنٹہ کھیل لیا ،ٹھیک ہے لیکن گئی دن کی کر کٹ کا کیا جواز ہے؟ ساری قوم سارے کام چھوڑ کر ٹمیٹ چچ دیکھر ہی ہوتی ہے ، یہ کیا مصیبت ہے؟

## كهلا ژبوں كوہير وسمجھنا اور آئيڙيالائز كرنا

کھیلوں کا ایسا ماحول بنایا جاتا ہے (ٹی وی پر دکھانا ،ا خبارات ،خصوصی جرا کد ،سی ڈیز ، کھیلوں کےخصوصی چینلو ) کمونو چوان کڑ کے اورخصوصاً کڑ کیاں کرکٹ کے نو جوائن

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### IAA

اور خوبصورت کھلاڑیوں کو آئیڈیلائز کرنے لگتی ہیں، انہیں ہیر و بحقی ہیں۔ ان کے بڑے بڑے بوٹ کو ٹو پرسوں اور بڑے بڑے بڑے بڑے برائز کے فوٹو پرسوں اور جیبوں میں رکھے اور کا بیوں پرسجائے جاتے ہیں، وہ محفلوں میں موضوع بحث بنتے ہیں، ان کے دسخط لیے جاتے ہیں، مسلمان لڑکیاں سٹیڈیم جاکر پیج دیکھنیں اچھلتی ،کودتی، شورکرتی، پوز بنواتی اور ہوائی بوسے ارسال کرتی ہیں۔ یہ سب کچھاس کھلاڑی کے لیے ہوتا ہے، جس کاعمو ما کوئی کردار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا '' پلے بوائے'' ہونا بھی کوئی راز نہیں ہوتا۔ یہ ہمغربی تہذیب کی کلچرل اور کھیل یا لیسی کی کامیا بی۔

## لڑ کیوں کے او بین کھیل

لڑکیوں کو اپنے ماحول میں، اپنے صنفی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ہنی نداق، کھیل کود اور ورزش ہے اسلام منع نہیں کرتالیکن اس کا مطلب بینہیں کہ لڑکیاں بنیان اور نیکر پہن کر کھیلیں اور مرد تماشائی ہوں بلکہ مسلمان لڑکیوں کی ٹیمیں بیرون ملک بھی جائیں اور ساری دنیاان کے پیچ دیکھے ۔

اس راز کوعورت کی بصیرت ہی کرے فاش مجبور ہیں، معذور ہیں، مردان خرد مند

کیا چیز ہے آ رائش و قیمت میں زیادہ آزادی نوال کہ زمرد کا گلوبند

## ميزيا

آج میڈیا ( ذرائع ابلاغ ) بہت ترقی کر گمیا ہے ، اس کی بنیا د جدید سائنس و ٹیکنالوجی پر ہے ۔ یہ گلنیکی وسائل اور آلات مغرب کی پیداوار اور اس کی اجارہ داری ہیں اور مسلمان محض ان کے درآ مد کنندگان اور استعال کرنے والے ہیں ۔

- آج کے میڈیا کی دوسری بنیا دنظیمی و مالی وسائل ہیں۔مغرب کے پاس بیوسائل ہیں۔مغرب کے پاس بیوسائل ہیں۔مغرب کے پاس بیوسائل مقابلتاً کم بھی ہیں اور انہیں اس کے استعمال کا سلیقہ بھی نہیں۔
- اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مغرب میڈیا کی طاقت کے ذریعے اپنے سیاہ کوسفید ہنا کر پیش کررہا ہے اور اس میں کامیاب ہے، اور ہم اپنے سفید کو سفید شابت نہیں کریار ہے اور اس میں ناکام ہیں۔
- مغرب میڈیا کی طانت کے ذریعے اپنی تہذیب، ثقافت ،علوم، اقد ار، ند ہب سب کچھز بردستی ہم پر کامیا بی سے ٹھونستا چلا جار ہا ہے۔
- اہل مغرب کی طرح ہندوبھی نہصرف ہمارے و جود کا دشمن ہے بلکہ ہماری تہذیب اورعلوم واقد ارکابھی۔
- اوراس کی اپنی تہذیب واقد ارمغرب سے مماثل ہیں للبذامیڈیا کی طاقت سے ہمیں ہمارے اسلامی تشخص سے محروم کرنے کے لیے مغرب اور بھارت نے ہمارے خلاف گئے جوڑ کرلیا ہے۔ ہمارے خلاف گئے جوڑ کرلیا ہے۔
- مغرب کی حمایت سے بھارت کا تہذیبی و ثقافتی حملہ اتناشد ید، موثر اور کامیاب ہے کہ ہم اس کی مدافعت نہیں کر سکے، چنانچہ برسوں پہلے بھارتی قیادت نے فرخے کی چوٹ اعلان کیا کہ ہم نے پاکستان پر ثقافتی فتح حاصل کر لی ہے۔ لیکن ہم پاکستانی مسلمان اور خصوصاً ہماری قیادت اتنی ہے جس، بے دین اور بے غیرت ہے کہ اسے اپنی ثقافتی فلست کا احساس ہی نہیں۔ جب احساس زیاں ہی نہیں تو زیاں کا مداواکون کرے گا؟
- مارے دین عناصر کا رویہ یہ ہے کہ یہ مارا فیلڈ ہی نہیں، یہ حکومت کا کام ہے۔ یاللعجب! میڈیا میں مارے علاء کرام کے پاس کیا ہے؟ چند محدود اشاعت کے ماہنا ہے اور ایک آدھنا کام اخبار! ندریڈیو، ندفی دی، نہ ۱۵۲، نظم اور نہ متباول دین،

تعلیمی وتفریجی پروگرم اور نهان کاموں کے لیے در کارا فراد کار۔ چلیے قصة تم ہوا۔ کاش مسلمان اور یا کتانی جا گیں،اس وفت کرنے کا پہلا کا م یہ ہے کہ مغرب اور بھارت کی میڈیا اور ثقافتی یا لیسی کوعلی الاعلان رد کردیا جائے کہ بیراسلام اورمسلمان دشمن ہے اور اپنی میڈیا یا لیسی بنائی جائے جو ہمارے دین ، ہماری اقدار، ہمارے علوم اور ہماری ثقافت کی علمبردار ہو۔ ہمیں میڈیا کے متعلق میکنا لوجی میں بھی خود کھا اب حاصل کرنی جا ہیے اور اس کے وسائل میں بھی ۔ ہاری حکومتیں اگر ہمارا ساتھ نہ دیں تو پر ائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت کچھ ہوسکتا ہے۔ ہم ہوش میں تو آ کیں۔اسلامی نقطہ نظرے اگر میڈیا میں سجیدگی سے کام کرنا ہوتو مالی وسائل کی تمی بھی سدراہ نہیں بن سکتی۔ بیقوم ابھی اتن بھی یا نجھ نہیں ہوئی بس ا لیم مخلص قیادت کی کمی ہے جواللہ کے سہارے ، اللہ کے لیے کا م کرنے کا جذبہ لے کرا مھے اور حکمت ہے کا م کرے۔ کا میا بی ان شاء اللہ اس کا مقدر ہوگی۔ اس کے لیے افراد کارتیار کیے جائیں کہ اس کے لیے پیشہ ورانہ مہارت بھی در کارہے۔ ریڈیو، ٹی وی فلم ،انٹرنیٹ جیسے وسائل حاصل کیے جائیں ۔ ان کے لیےموز وں متبادل پروگرام تیار کیے جا کیں

یہ پروگرم پاکتانی مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہونے چاہئیں اورانہیں عملاً ساری دنیا کے مسلما نوں تک پہنچنا چاہیے۔

- جہاو دہشت گر دی ہے۔
- جہا دتشد دا ورعدم روا دا ری سکھا تا ہے۔
  - جہا دانتہا پسندی کا مظہر ہے۔
- جہاد روس کے خلاف ہوتو جائز ہے، امریکہ اور برطانیہ کے خلاف ہوتو ناجائز ہے۔اگر امریکہ اور اس کے اتحادی ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کوا فغانستان محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور عراق میں ذرج کر دیں ، انہیں ایٹی ، ڈیزی کٹر ، نیپام اور دوسرے زہر یلے ہوں ہوں ہے اڑا دیں ، ان کا تو رابورا بنا دیں تو یہ انصاف کی بالا دستی ہے اور اگر مسلمان در ہے کی بندوقوں ہے اس کی مزاحت کریں تو وہ تخریب کا راور دہشت گر دہیں ۔اگر اسرائیل ان کے بیٹوں کو ذرئے کر دیتو بیعدل ہے اور وہ امریکہ اور پورپ کی ہر طرح کی سیاسی ، مالی اور اسلمی مدد کامشتی ہے لیکن اگر مسلمان ان پغلیلیں بھی چلائیں تو وہ دہشت گر دہیں اور قابل گر دن زونی ہیں ۔ ماطل سر خال مورک کی حفاظ میں میں ماطل سر خال مورک کی حفاظ میں میں ماطل سر خال میں خورک کی حفاظ میں کر وہ سطر

باطل کے فال وفر کی حفاظت کے واسطے پورپ زرہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر

ہم پوچھتے ہیں شخ کلیسا نواز ہے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر

حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ ، یورپ سے درگزر

مغرب کے نقطہ نظر سے جہاد واقعی برا ہے اور دہشت گردی ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کو دبنا اور جھکنا نہیں سکھا تا۔ یہ باطل اور جار حیت کے خلاف ڈٹ جانے اور اس کا مقابلہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ لہذا نصائی کتابوں سے جہاد سے متعلق آیات قابل اخراج ہیں۔ مدر سے بند ہونے چاہئیں یا ان میں سائنس اور ریاضی بڑھائی جانی جانی جانی جانی جو سلمان مغربی ظلم وستم کے خلاف زبان نہ کھولیں ،اس کی بلاواسطہ یا بالواسطہ حایت کریں وہ روشن خیال، معتدل اور ترتی پند ہیں اور جومغرب کی بالادی اور جار حیت قبول نہ کریں وہ دہشت گرد ہیں، جہاد ہے اور تخریب کا رہیں۔

## دفاع

امریکہ ویورپ کا اپنے مفادمیں مسلم مما لک سے دفاعی سمجھوتے کرنا اور پھران پر

عمل درآ مد نه کرنا، جیسے پاکتان کوسیٹو اور سینٹو میں شامل کیا گیا، روس کے خلاف افغان جنگ میں حلیف بنایا گیالیکن جب کسی بحران میں مدد کا وقت آیا (جیسے مشرقی یا کتان میں ) تو نہ کی گئی۔

مسلمان مما لک کوایٹمی صلاحیت نہ حاصل کرنے دینا

پاکتان اس وقت مسلم دنیا کی واحدایٹی توت ہے اور اس کا جوحشر کیا گیاوہ کس کو بھولا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں بھٹو کو بھانسی دی گئی، (۱) ضیاء الحق کو زندہ جلا دیا گیا، نواز شریف کو اقتدار سے محروم کر کے جلاوطن کیا گیا، قدیر خان کو رسوا کیا گیا، مالی پابندیاں لگائی گئیں ..... وغیرہ ۔ صدام کوتہس نہس کر دیا گیا۔ لیبیا دباؤ برداشت نہ کرسکا اور سرنڈر کر گیا اور اب ایران دباؤ، تجارتی بائیکاٹ، بین الاقوامی پابندیوں اور جنگ کی دھمکیوں کی زدمیں ہے۔

- مسلم مما لک کود فاعی اسلحه سازی میں خود کفیل نه ہونے دینا۔
- مسلم مما لک میں اتحاد نہ ہونے دینا (OIC کوغیرموٹر بنائے رکھنا) تا کہ وہ مل کر د فاعی کارخانے (اسلحہ ساز فیکٹریاں) اور تحقیقی ادارے (لیبارٹریاں) نہ بنالیں۔
- مسلمان مما لک کو ہمیشہ اپنا صارف بنا کر رکھنا تا کہ وہ مغربی اسلحہ خریدتے رہیں اور فاضل پرزوں اور مرمت کے لیے اس کے مختاج رہیں۔ پاکستان سے رقم کی وصولی کے باوجودانیف سولہ طیارے نہ دینا اس کی ایک مثال ہے۔
- مسلمان مما لک کو ہاہم لڑا نا (جیسے کویت ۔عراق اورایران ۔عراق جنگ) تا کہ مغرب کے اسلح کے کارخانوں کوآ رڈر ملتے رہیں ۔
- مغربی مما لک خصوصاً امریکہ نے اب تک جتنا اسلح مسلم مما لک اور دیگرتر تی پذیر مما لک کو بیچا ہے، اس کے اعدا دوشار اور اس کے لیے جوطر لیقے اختیار کیے گئے بیں ان کا مطالعہ ہوش رہا ہے لیکن اس کا تو ڑتو تبھی ہوسکتا ہے جب مسلمان ہوش میں آئیں اور اس سب کچھ کا ادراک کریں۔

ا۔ اگرچہ بہت ہوگوں کے نزدیک وہ بعض دوسزے اعمال کی دجہ ہے بھی اس کامستحق تھا۔

- امریکہ اور یورپ کامسلم مما لک سے نوجی تربیت کے معاہدے کرنا۔اس بہانے مسلمان مما لک کی نوج کے افسران کومغربی مما لک میں بلاکران کی ہرین واشنگ کرنا ، ان کو اپنی خفیہ ایجنسیوں کے جال میں جکڑنا اوران سے تعلقات کا رقائم کرنا تا کہ مستقبل میں کا م آئیں۔
- ر ما کہ ممالک کی فوج کواندرون ملک سیاسی اموراورا قتد ارکی جنگ میں الجھادینا تاکہ اس کی بیشہ ورانہ صلاحیتیں کمزور ہوجا ئیں اورا سے عوام سے لڑانا تاکہ اس کی ساکھ ختم ہوجائے اوروہ کمزور ہوکرغیرموثر ہوجائے۔
- مسلمان مما لک کو ہمسابوں کے ساتھ کڑا ئیوں میں الجھا دینا تا کہ وہ بڑی نوج رکھنے اور اسلحہ خریدنے پرمجبور ہوجا ئیں۔ یوں ان کے بجٹ کا اکثر حصہ دفاع پر خرج ہوجائے اور وہ مسلم عوام کی معاشی اور ساجی حالت نہ سدھار سکیس ، جیسے یا کتان بھارت تنازعہ۔
- حموث اور پروپیگنڈے کی مار دینا جیسے صدام کے خلاف تباہ کن ہتھیاروں کا حموث بول بول پر پہلے اسے نہتا کیا گیا پھراسی الزام میں اس پر جملہ کر کے واق کی تکہ بوٹی کر دی گئی۔اب پاکتان پر اسی قتم کا 'الزام' (؟) لگایا جارہا ہے کہ اس کے ایٹمی ہتھیارا نتہا پندوں کے ہاتھ لگ جا کیں گے۔
- ۔ مسلمان مما لک کومیدان جنگ بنانا اور وہاں اپنے نئے بنائے گئے ہتھیا رشیٹ کرنا جبیبا کہا فغانستان اور عراق میں ہوا۔
- مسلمان اگرمغربی مما لک اوران کے حمایتیوں کے مظالم کے خلاف ردعمل ظاہر کریں تو انہیں انتہا پیند اور دہشت گروقرار دینا جیسے کہ فلسطین ، تشمیراور دوسری جگہوں پر ہور ہاہے۔
- مسلم مما لک کے خلاف ایکشن لینے کے لیےنت نے نظریات پیش کرنا جیسے انتہا پندی کا نظریہ، تہذیبوں کی شکش کا نظریہ اور دہشت گردی کا نظریہ .....وغیرہ

- دہشت گردی کے فرضی الزام میں مسلمان مما لک پر سیاسی ، معاشی اور ہرفتم کا دیاؤ ڈالنا۔
- امیر مسلمان مما لک کے خلاف ایسا شکنجا کسنا کہ وہ معاشی وسائل ہے محروم ہوجائیں مثلا انہیں آپس کی لڑائیوں میں الجھانا، اس بہانے وہاں اپنی فوج اتارنا (جیسا کہ کویت، سعودی عرب اور عراق کے ساتھ ہوا) اور انہیں بھاری اور مہنگا اسلحہ بیچنا تاکہ وہ معاشی لحاظ ہے دیوالیہ ہوجائیں اور اپنے عوام اور مسلمان امت کی بہنری کے لیے بچھ کر سکنے کے قابل ندر ہیں۔
  مسلم دیمن طاقتوں ہے گئے جوڑکرنا جیسے اسرائیل اور بھارت سے مسلم دیمن طاقتوں ہے گئے جوڑکرنا جیسے اسرائیل اور بھارت سے

#### صحب

- مغربی (ایلوپیتھک) طریق علاج کوسب سے بہتر سجھنا۔
- ا ملو پیتھک طریق علاج کی سرکاری سطح پرسر پرتی کرنا مثلاً اس کی تعلیم و تحقیق کا انتظام کرنا، فارغ ہونے والوں کو اچھی ملازمتیں مہیا کرنا، اس کے لیے ہمپتال قائم کرنا وغیرہ۔
- مقامی طریق علاج (جیسے ولیی طب (ہربل میڈیس) اور دیگر عمدہ، سنے اور فطری طرق علاج (جیسے ہومیو پیتی ، نیچر و پیتی وغیرہ) کو حقیر سجھنا، ان کی حوصلہ فکنی کرنا اور انہیں سرکاری سر پرتی سے محروم رکھنا مثلاً ان کی تدریس و حقیق کا انتظام نہ کرنا، فارغ ہونے والوں کوسرکاری ملازمتیں نہ دینایا جھوٹے گریڈ کی دینا، ان کے ہیپتال قائم نہ کرنا، پرائیویٹ سیٹر میں اگر کوئی میسب کچھ کرنا چاہے دینا، ان کے ہیپتال قائم نہ کرنا، پرائیویٹ سیٹر میں اگر کوئی میسب کچھ کرنا چاہے تو اس کی راہ میں روڑے اٹکانا ....وغیرہ -

مندرجہ بالا امور ہماراروزمرہ کا مشاہرہ ہیں اوران کا بنیا دی سبب مغرب کی ذہنی فلامی ہے۔اوراب تو بیسب کچھاس طرح روٹین کا حصہ بن گیا ہے کہ سی کو غیریت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ حالا نکہ مقامی طریق علاج ہمارے مزاج اور ماحول سے زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ حالا نکہ مقامی طریق علاج ہمارے مزاج اور ماحول سے زیادہ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مطابقت رکھتا ہے اور بعض دوسرے مغربی طرق علاج جیسے ہومیو پیتی اور نیچرو پیتی وغیرہ املو پیتھک کے مقابلے میں کہیں ستے ،موثر اور فطری ہیں لیکن چونکہ انگریز حکومت املو پیتھک طریق علاج کوسرکاری سطح پر مروج کر گئی تھی ، اس لیے ہمارے سیاس و انظامی بزرجمہر اب اس سے ہٹ کرسوج ہی نہیں سکتے۔اور اب تو املو پیتھک کے پیچھے جو یہودی ملٹی نیشنل دوا ساز کمپنیاں ہیں وہ اتنی مالدار اور طاقتور ہیں کہوہ ہماری حکومتوں کی صحت کے بارے میں پالیسیوں پر با قاعدہ اثر انداز ہوتی ہیں اور انہیں اپنے سحر میں جگڑ کررکھتی ہیں اور انہیں اپنے سحر میں جگڑ کررکھتی ہیں اور مغربی حکومتیں ان کی پشت پناہی کرتی ہیں۔

#### صنعت

۔ مغرب کی پالیسی بیر ہی ہے کہ مسلمان مما لک میں بنیادی اور اہم صنعتیں مثلاً بھاری مشیزی اور اہم صنعتیں مثلاً بھاری مشیزی اور سٹیل کے کارخانے ، الیکٹرونکس اور کمپیوٹر وغیرہ کی صنعتیں پروان نہ چڑھنے دی جائیں۔

۲۔ مسلم ممالک کوصنعتوں کا بنیا دی ڈھانچہ (انفر اسٹر کچر) اور بنیا دی مہارتیں نہ مہیا جونے دی جائیں۔

تا کہ سلم ممالک صنعتی ترقی میں خود کفیل نہ ہوجائیں۔ بلکہ ان سے خام مال خریدلیا جائے اور انہیں تیارشدہ چیزیں بیتی جائیں تا کہ مغربی پروڈ کٹس کو مارکیٹیں ملتی رہیں اور ان کی اشیاء منتجے داموں بکتی رہیں ، ان کے کارخانے چلتے رہیں ، ان کے مزدور روزگار پر لگے رہیں اور مسلم ممالک محض صارف (Consumers) کا کردار ادا کرتے رہیں۔

۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے مغرب (اور یہود) کی دوررس پالیسی بیر ہی ہے کہ سلم مما لک کوآئی ایم ایف اور ورلڈ بنک کے ذریعے قرضوں کے جال میں جکڑ دیا جائے ، ان کی معیشت کو ہر باد کر دیا جائے ، سیاسی عدم استحکام کے ذریعے حکمر انوں کو اپنے ماتحت رکھا جائے اور مسلم مما لک میں ایسے لوگ برسرا قتد ار لائے جائیں ، جو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اقتدار میں رہنے کے لیے مغربی اشیر ہاد اور حمایت کے مختاج ہوں، جو مغرب کے پڑھے ہوئ، اس کی ترقی سے پڑھے ہوئ، اس کی ترقی سے مرعوب ہوں، ان کے ''ترقیاتی محکت علی'' مرعوب ہوں، ان کے ''ماہرانہ مشوروں''کواہمیت دیں اور ان کی''ترقیاتی محکت علی'' کوسنے سے لگا کیں۔

مغرب کی یہ پالیسی کامیاب رہی ہے اور آج کوئی مسلم ملک بھی کا میاب صنعتی ملک نہیں ہے، کوئی مسلم ملک بھی کا میاب صنعتی ملک نہیں ہے، کوئی مسلمان ملک بھی بنیا دی صنعتوں میں خود کفیل نہیں ہے بلکہ ہرمسلم ملک، اپنا فیمتی زرمبا دلہ مغرب سے چھوٹی چھوٹی اشیاء در آ مد کرنے میں لگا دیتا ہے۔

اس کی دیگر و جوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلم ممالک میں ایسے
آزادعلمی و تحقیقی ادارے (تھنک ٹینک) نہیں ہیں جہاں ایسے آزاد ذہن ہوں جو
مغربی پالیسیوں کا تنقیدی اور تخلیلی مطالعہ کرسکیں اور مسلم عوام اور حکمر انوں کو شیح
صور تحال ہے آگاہ کرسکیں اور بالفرض کوئی اکا دکا دانش ور ، محقق یا سیاستدان اس
طرح کی با تیں کر ہے بھی تو وہ ہوا میں تخلیل ہو جاتی ہیں ، ان کو بے وزن ، بے تکا ،
بے وقت کی راگنی ..... وغیرہ قرار دے دیا جاتا ہے ، اور اس کی آواز خاموش کرا
دی جاتی ہے ۔

## تجارت

مغرب کی پالیسی *بیدر*ہی ہے کہ: میار سرید ہوئی ہے کہ:

مسلم مما لک آپس میں تجارت ن*ه کریں۔* سام

جہاں وہ زمنی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں وہاں وہمشتر کہ مارکیٹیں تشکیل نہ دے سکیں مثلاً افریقہ میں،مشرق وسطیٰ میں اور جنوب مشرقی ایشیامیں ۔

ا *ی غرض سے ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں ، انہیں ایک دوسر سے* محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کے خلاف ورغلایا ، بھڑ کا یا اور باہم لڑایا جاتا ہے ، ان کے بال مالی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جاتا ہے۔

آج کل ایسے ریجنل گروپ اور مارکیٹیں تھکیل دی جارہی ہیں جہاں قیادت غیر مسلم ممالک کو حاصل ہو اور مسلمان ممالک محض طفیلی بن کررہ جا کیں مثلاً ہمارے ہاں' سارک' بنی جس میں بھارت سب سے بڑا ملک ہے اور اسے بڑی حد تک کنٹرول کرتا ہے۔ یہی حال آسیان اور دوسری تنظیموں کا ہے۔

جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے کہ مغرب نے عمد آ اور شعوری طور پر اپنی حکمت عملی ، جدو جہد اور سازشوں سے بید کا میاب پالیسی بنائی اور چلائی ہے کہ تجارت میں مغرب کا پلہ بھاری رہے ، مسلم مما لک محض درآ مد کنندگان اور صارف رہیں اور اپنافیتی (hard earned) زرمبادلہ مغرب سے معمولی اور غیر ضروری اشیاء درآ مدکر نے میں خرچ کرتے رہیں ۔ اور مسلمان مما لک اور ان کے پالیسی ساز اور حکمر ان بدھوؤں کی طرح اس پالیسی کومن وعن قبول کرتے رہیں۔ ہیں ۔ بین اور آج بھی کررہے ہیں۔

اور اب گلو بلائزیش کا چگر چلایا جار ہا ہے جس میں تجارت کو' او پن' کیا جار ہا ہے۔ اور چونکہ' تجارتی تو ازن' بہلے سے مغرب کے امیر ممالک کے حق میں ہے اس لیے اس گلو بلائزیش کا فائدہ بھی مغرب کو ہوگا بلکہ اب اس کو کھلی اور قانونی چھوٹ مل جائے گی اور غریب مسلم ممالک کا ہرفتم کا استحصال جائز اور قانونی شکل اختیار کرلے گا اور سلم ممالک کی تجارت اور معیشت ان کے قبضے میں چلی جائے گی۔ اور لطف یہ ہے کہ مسلم ممالک اب بھی خواب خرگوش میں محو میں اور ورلڈٹریڈ آرگنائزیشن کے سارے معاہدوں پر آئیسیں بند کر کے جیں اور ورلڈٹریڈ آرگنائزیشن کے سارے معاہدوں پر آئیسیں بند کر کے دستخط کیے جلے جارہے ہیں۔ اسلامی کا نفرنس تنظیم نہ ہونے کے برابر ہے اور

ا سے افیون کھلا کرسلا دیا گیا ہے۔ کوئی نہیں ہے جومسلم امداور مسلمانوں کے مفادات کا سوچ، اس گلو بلائزیشن کی مزاحمت کرے ادر مسلم امد کے مفادات کے لیے متبادل اوار تی اور مالی پالیسیاں وضع کرے اور متبادل ادارے کھڑے کرنے کی پلائنگ کرے۔

### زراعت

- مسلم مما لک میں پانی کی کی نہیں ہے۔ان کے پاس زراعت کے لیے وسیع میدان موجود ہیں۔ بہت می معد نیات میں انہیں اجارہ داری حاصل ہے، جیسے تیل اور پٹ سن وغیرہ۔امیر مسلم مما لک کے پاس مالیات کی بھی کی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی خود فراموشی، بے حسی اور ناقص حکمت عملی کی انتہا ہے ہے کہ مسلمان عوام بھوک سے مررہے ہیں اور قابل شرم بات یہ کہ پھر عالمی سطح پر ان کی امداد کے نام سے ان کو ذکیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ افریقہ میں قبط کے مارے سو کھے سڑے مسلمان بچوں کی در دناک تصویریں مغربی میڈیا کے ذریعے ساری دنیا میں گھر گھر دکھائی جاتا ہے۔افریقہ میں نالائقی اور قابل رحم ہونے کا فداق دکھائی جاتا ہے۔اور ہماری ڈھٹائی کا عالم میہ ہے کہ اس سب کے باوجود ہمارے کا نداق جوں تک نہیں ریگتی۔

۔ بنیادی طور پر اس صورت حال کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس پردہ زنگاری کے پیچے بھی مغربی معثوق ہی ہے۔ دور کیوں جائے!
پاکتان کی حالت دیکھ لیجے۔ پانچ دریاؤں کی بیسرز مین سونا اُگلتی تھی اور اناج یہاں سے برآ مدکیا جاتا تھا۔ آج بیحالت ہے کہ پاکتان قیمتی زرمبادلہ دے کرگندم خرید تا ہے بلکہ قرض لیتا ہے۔ اور آج (اگست ۲۰۰۵ء میں) بیحالت ہے کہ سبزیاں ، پیاز اور آلوبھی بھارت سے در آمد کیے جارہے ہیں۔ تفویر تو اے چرخ گردوں تفو۔ اور کوئی نہیں ہے جو بیسو ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا؟

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پہلے مخرب نے سازش سے کشمیر بھارت کو دلوایا کہ پاکتان میں بہنے والے دریاؤں کے منابع اس کی جان کے دشمن کے پاس ہیں۔ پھراس کشیدگی کو دور کرنے کے لیے ورلڈ بنک کی بلی حرکت میں آئی اور سندھ طاس معاہدے کے ذریعے پاکتان کے لیے ورلڈ بنک کی بلی حرکت میں آئی اور ہم بھارت نے باقی ماندہ دریاؤں پرڈیم بنالیے اور اب ہمارے دریا خشک پڑے ہیں اور ہم شکایت لے کر کہاں جاتے ہیں اس ورلڈ بنک کے پاس کویا اس عطارے دوالیتے ہیں جومرض کا سبب ہے۔ ہم بھی کیا ساہ لوح بنگ ہیں؟

پھر ہمارے ہاں کہیں ہے امریکی سنڈیاں ، آ جاتی ہیں جو ہماری فیتی فعلوں کو چٹ کرجاتی ہیں۔ ان سنڈیوں کو مار نے کے لیے امریکہ اور یورپ سے کیڑے مار اوویات فیتی زرمبادلہ سے خرید کر در آ مدکی جاتی ہیں لیکن سیسنڈیاں بھی نہیں مرتیں۔ غالبًا ہم اس سے پہلے بید ذکر کر بچے ہیں کہ لا ہور کے ایک ہومیو پیتے ڈاکٹر نے مقامی طور پر تیار کر دہ اوویات سے کیڑے مار مرکبات تیار کر کے اور اس کے عمدہ نتائج عملاً دکھا کر حکومت سے کہا کہ کیڑے مار اوویات (زہر) در آ مدکر نے بند کیے جائیں لیکن مغرب کی ملٹی نیشنلز کا مقابلہ کرنا کیا آ سان ہے؟ اور جن غدار مسلمان پاکتانیوں کو کمشن مغرب کی ملٹی نیشنلز کا مقابلہ کرنا کیا آ سان ہے؟ اور جن غدار مسلمان پاکتانیوں کو کمشن کھانے اور نا جائز مراعات کے حصول کا نا قابل علاج مرض لگ چکا ہے، ان کا علاج کہیں ہوسکتا ہے؟

### اتحادامت

- ہمارا دین اورنظریہ حیات ہمیں ایک ہونے کا درس دیتا تھا، ہم نے بید درس بھلا دیا۔مغرب نے پہلے دن ہے ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہمارے اندرانتشاراور افتراق کے بچی بوئے۔ پہلی جنگ عظیم ہے بھی پہلے اس نے کامیا بی سے عربوں کو ترکوں کے خلاف لاکھڑا کیا۔
- اس نے اگلاکا میاب وارید کیا کہ مسلمانوں کا مرکزی نظام جوسبب اتحاد تھا ( لیعنی

فلافت) اسے ختم کردیا بلکہ نام نہاد مسلمانوں ہی کے ذریعے اسے ختم کروایا۔
پھر جب دوعظیم جنگوں کی فئلست وریخت اور مسلم ممالک میں آزادی کی تح یکوں
کے دباؤکی وجہ سے اسے مسلم ممالک سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑاتو اس نے بی حکمت عملی اختیار کی کہ مسلم علاقوں کو چھوٹی چھوٹی خود مختار یاستوں میں بانٹ دیا تاکہ وہ کمزور رہیں ، باہم دست وگریباں رہیں ، متحد نہ ہوسکیں اور طاقت ور نہ ہوسکیں مرف، ایک مثال ماضی میں جوعلاقہ شام یا فلسطین کہلاتا تھا اور زمینی ، جغرافیائی ، سلی ہسانی ہر لیا مثال ماضی میں جوعلاقہ شام یا فلسطین کہلاتا تھا اور زمینی ، جغرافیائی ، سلی ہسانی ہر رنگ اور زبان کے اشتراک کی بنیاد پر اسے ایک ریاست ہوتا چا ہے تھا، اسے چھ ریاستوں میں تھیم کیا گیا یعنی لبنان ، شام ، اردن ، اسرائیل ، فلسطین اور مصر سے بہی حال باتی عالم اسلام کا ہے کہ اس وقت اس میں چھوٹے چھوٹے ستاون ممالک موجود ہیں۔ اس عالم اسلام کا ہے کہ اس وقت اس میں چھوٹے ستاون ممالک موجود ہیں۔ اس کی عام اسلام کا ہے کہ اس وقت اس میں چھوٹے ستاون ممالک موجود ہیں۔ اس کی عام اسلام کا ہے کہ اس وقت اس میں چھوٹے ستاون ممالک موجود ہیں۔ اس کی علیک دیا جاتھا دی محلامی داعیوں کوئل کرادیا جیسے شاہ فیصل شہید کو

امت کے اتحاد کے جتنے بھی پلیٹ فارم بنے ،ان میں نفوذ کر کے انہیں عضومعطل بنا دیا اور وہ محض برائے نام موجود ہیں عملاً متحرک نہیں جیسے اوآ کی سی۔موتمر عالم اسلامی ،رابطہ عالم اسلامی وغیرہ۔

ا پے لوگوں کو حکمر ان بنایا اور انہیں مشحکم کیا جوابی خواتی اور در حقیقت مغربی مفاد کے لیے اتحاد امت کے خلاف تھے، چنانچہ عالم اسلام کے دوسرے سب سے بڑے اور پہلی ایٹمی طاقت پاکتان کے فوجی صدر (جزل پرویز مشرف) نے ''سب سے پہلے پاکتان''کانعرہ لگایا اور جب بھارت اور جاپان وغیرہ سلامتی کونسل کی نشتوں کے لیے کوشاں تھے تو پاکتانی وزیر خارجہ نے ان کی مخالفت کے ساتھ اس امرکی بھی مخالفت کی کہ سلامتی کونسل میں عالم اسلام کی بھی ایک نشست ہونی چاہیے، اور اس کے لیے دلیل میدی کہ وہاں نمائندگی ند جب کی بنیاد پرنہیں ہوتی ۔ حالانکہ جاپان کی آبادی پاکتان سے آرھی ہے جبکہ دنیا میں بنیاد پرنہیں ہوتی ۔ حالانکہ جاپان کی آبادی پاکتان سے آرھی ہے جبکہ دنیا میں

#### www.KitaboSunnat.com

14

مسلمانوں کی تعداد پونے دوارب کے قریب ہے یعنی پوری دنیا کی تقریباً ایک چوتھائی ۔لیکن ان کو کون سمجھا سکتا ہے جوعقل کے اندھے ہوں اور دنیا کے ہر معاملے کومغرب کی عینک سے دیکھتے ہوں؟

ضرورت اس امرکی ہے کہ وہ افراد اور مما لک جواخلاص کے ساتھ مسلم امد کے اسحاد کے دہ ہوا خلاص کے ساتھ مسلم امد کے ا اتحاد کے داعی ہیں ، وہ متحد ہوجا ئیں اور اس کے لیے عملی اقد امات کا آغاز کریں اور مسلم اتحاد کے خلاف مغرب کی سازشوں کونا کا م بنائیں۔ (۱)

ا۔ تفصیل کے لے دیکھیے ہماری کتاب '' مسلم نشاۃ ثانیہ۔اساس اور لائحیمل'' کتاب سرائے، الحمد مارکیٹ ،غزنی سڑیٹ ،اردوبازار لاہور

#### مبحث سوم

کچھعلاج اس کابھی اے جارہ گراں ہے کہ ہیں اگر چہاس تحریر کا بنیا دی مقصدیمی تھا کہ مغر بی تہذیب کے ان غیراسلامی اوضاع ومظا ہراوررسوم ورواج کی نشان دہی کر دی جائے جو بتدر تیجمسلم معاشرے میں درآ ئے ہیں اورمسلمانوں کی نی نسل ان ہے اس طرح مانوس ہوگئی ہے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ بیا فکار واعمال مغرب سے درآ مدشدہ ہیں لیکن مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس بحث کے آخر میں ان کی توجہ اس طرف بھی مبذول کروا دی جائے کہ بیا فکاروا عمال غیر اسلامی ہیں اور ہمارے دینی ولمی جسم وروح اور مقاصد سے مغایرت رکھتے ہیں للہزاان کا رد اور قلع قمع ضروری ہے۔ان کی حیثیت ہارے جسد ملت میں نامطلوب اجنبی مواد (foreign matter) کی سی ہے جس نے جسم کے فطری نظام صحت کو بگاڑ دیا ہواور ا ہے طرح طرح کے امراض میں مبتلا کر دیا ہو۔للبذا ہم اگر صحت کے متمنی ہیں تو ضروری ہے کہاس نامطلوب اجنبی مواد سے نجات یائی جائے اور جسد بلت کواس کی آلودگی ہے یاک کیا جائے اورجسم کوالیی خوراک مہیا کی جائے جواس کی فطرت کےمطابق اوراس کے مزاج کے موافق ہوتا کہ معدہ اور جگر دغیرہ اسے قبول کریں ، وہ جز وبدن ہے اور تو انائی پیدا کرے تا کہ جسم مضبوط اور صحت مند ہوجائے اور حالت مرض ختم ہوجائے۔ یہ ہمارا روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی کمزوراورسیریس مریض ڈاکٹر یا حکیم کے یاس پنچتا ہے تو وہ ڈاکٹر سب سے پہلے بیرجاننے کی کوشش کرتا ہے کہا ہے کیا بیاری لاحق ہےاوراس کا سبب کیا ہے؟ اس کے لیے وہ خود بھی تفتیش کرتا ہے،مریض کا ٹمپر پچر نوٹ کرتا ہے، بلڈ پریشرد کھتاہے، نبض چیک کرتا ہے زبان کا رنگ دیکھتا ہے .....وغیرہ اورضرورت محسوس کریتو مریض کو لیبارٹری بھیجنا ہے اور اس کے مختلف ٹمیٹ کروا تا ہے تا کہ اس کے مرض کی صحیح تشیح نشان دہی ہو جائے۔ اس طرح جب مرض کی تشخیص ہوجائے اوراس کے سبب کا پیتہ چل جائے تو پھرو داس کا علاج کرتا ہے اوراگر اللہ تعالیٰ

کومنظور ہوتو مریض کوشفا ہو جاتی ہے۔

امت مسلمه کوبھی اس وفت ضعف وا دبار کا مرض لاحق ہے للبذااس کی تشخیص ضروری ہے کہ اس مرض کا سبب کیا ہے؟ اور جب مرض کا سبب معلوم ہوجائے تو پھرعلاج ضروری ہے، مناسب پر ہیز اور دوا ضروری ہے تا کہ مریض کوصحت حاصل ہوجائے۔ ہمارے نز دیکے مسلم معاشر ہے کو دو بنیا دی اور بڑے مرض لاحق ہیں۔اس کا پہلا اور بنیا دی مرض یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہو گیا ہے۔مسلمان بالعوم دین تعلیمات پرعمل نہیں کرتے اوردینی تقاضوں پر پورانہیں اترتے۔ بیا یک فطری اورمعروضی منبج ہے کہ کوئی معاشرہ جب اس نظریۂ حیات پر پوری شدت اور گن ہے عمل کرے جس پر وہ یقین رکھتا ہے تو اس کے اندروہ خوبیاں ابھرآتی ہیں جودنیا میں اسباب مہیا کرنے کے لیے ضروری ہیں لہذاوہ ترتی اور عروج سے ہمکنار ہوتا ہے، جیسا کہ ابتدائی صدیوں میں مسلمان ہوئے۔ اور جب بھی کوئی معاشرہ اپنے اس نظریہ حیات پڑمل چھوڑ دیتا ہے جس پروہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے اور منافقت کا روبیا پناتا ہے تو اس کے اندروہ خوبیاں باتی نہیں رہتیں جو اسباب دنیا مہیا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ نیتجاً وہ کمزور اورضعیف ہوجا تا ہے اور دوسری طاقت ورقوموں کے لیے آسان شکارین جاتا ہے۔ چونکہ اِس وقت مسلمانوں نے ا پنے نظریة حیات (دین اسلام) کے مطابق عمل کرنا ترک دیا ہے، اس کیے وہ ضعف و اصمحلال میں مبتلا ہیں اور طافت ور دعمن قوموں کے لیے تر نوالہ بنے ہوئے ہیں۔

ا کلان ین بما این اورطافت ورد ن و سون کے سے ر تو الہ ہے ہوتے ہیں۔
سلمان معاشرے کا دوسرا بڑا مرض یہ ہے کہ اس نے ،خصوصاً اس کے مقتدر
طبقات نے ،اپنے نظر یہ حیات اور اس پرجنی تہذیب و تدن کوچھوڑ کرایک الی تہذیب
کی پیروی شروع کر دی ہے جس کی فکر اور اقد ارمسلما نوں کی فکر اور اقد ارکے بالکل
الٹ ہیں۔ ان کا بیرو یہ اس غلط نہی پرجنی ہے کہ چونکہ بی تہذیب اس وقت دنیا میں
غالب اور مقتدر ہے اور جو قو میں اس تہذیب کی حامل ہیں وہ ترقی یا فتہ ،مضبوط اور
طافت ور ہیں لہذا اگر مسلمان اس تہذیب کی پیروی کریں گے تو وہ بھی ترقی کر سیس گے
اور عروج حاصل کر سیس گے ۔ لیکن اس ٹہذیب کی پیروی کا نتیج عملاً بین کلا ہے کہ ان کے

مرض ضعف میں کمی آنے کی بجائے اس میں مزید اضافہ ہوگیا ہے اور ہماری رائے میں یہ بالکل صحیح اور منطق ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس (مغربی) تہذیب کے اصول (سیکولرزم، ہیومنزم، لبرلزم ..... وغیرہ) اور اقد ار (دنیا پرتی، مادہ پرتی، وحی کا انکار، فحاشی اور بے حیائی ...... وغیرہ) مسلم فکر اور اقد ارکے بالکل الث ہیں اور اس اجتماع ضدین کا نتیجہ لامحالہ یہی نکلے گا کہ ایک یکسو، متحد اور مشحکم مسلم شخصیت وجود میں نہ آ سکے گی اور مسلمان معاشرہ فکری انتشار کی وجہ سے ٹوٹ چھوٹ کا شکار ہوجائے گا اور ضعف اور ادبار اس کا مقدر بن جائے گا۔

ان اسباب کی بنا پرمغر بی تہذیب کی پیروی دوسرا بڑا اور بنیا دی مرض ہے جس ، میں مسلمان معاشر سے مبتلا ہیں اور ندکورہ بالا دونوں امراض ایسے ہیں جنہوں کے مسلم معاشر سے کی صحت کو ہر با دکیا ہوا ہے ،اس کے اعضائے رئیسہ کی کارکردگی کو بگاڑ دیا ہے۔ اوراس کی صحت قطعاممکن نہیں جب تک ان دو بیاریوں پر قابونہ پایا جائے۔

سوال یہ ہے کہ سلمانوں کی ان دو بنیادی (اور دیگر بہت سی سمنی) بیاریوں پر
کیسے قابو پایا جائے؟ اس کا واضح جواب ایک ہی ہے جو قر آن وسنت کے مطالعے اور
مسلم امد کے اپنے تجربے سے ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ ہے ''اپنے نظریۂ حیات
سے محکم وابستگی اور اس کے نقاضوں پڑمل' '۔اس علاح کو معمولی اور سادہ نہ تجھیے ،اس
کے اندرایک جہان معنی آباد ہے بشر طیکہ آپ اس کی نوعیت ،کنداور اس کے طریق کارکو

ویکھیے! آپ کی نظریے ہے اس وقت تک محکم طور پر وابسة نہیں ہو سکتے جب
تک اس پرآپ کا پختہ ایمان اور یقین نہ ہواور یہ ایمان اور یقین اس وقت تک پیدا
نہیں ہوسکتا جب تک آپ کواس کا علم نہ ہواور جب تک آپ اس علم کے مطابق عمل نہ ہوا ہوتا ہوتا
کریں اور اپنے آپ کواس کے نقاضوں کے مطابق ڈھال نہ لیں۔اور علم حاصل ہوتا
ہے تعلیم سے یعنی سیکھنے کے عمل سے اور عمل پیدا ہوتا ہے ممارست اور تربیت سے اور یہ
بھی ضروری ہے کہ میعلم وعمل بین ہوں کی متنداور محکم اساس پر،اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
قرآ نِ علیم میں اس منج کا ذکر کرتے ہوئے ' تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ' کا فارمولا
معاشر سے علی میں ٹو ھلنا چاہیے۔قرآ ن علیم ہمیں بتا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو
معاشر سے میں تبدیلی کا یہی طریقہ بتایا تھا (۲) اور اپنے آخری رسول حضرت محمد تاثیل کے مطابق
معاشر سے میں تبدیلی کا یہی طریقہ بتایا تھا (۲) اور اپنے آخری رسول حضرت محمد تاثیل کے مطابقہ معاشر سے میں تبدیلی کا یہی طریقہ بتایا تھا (۲) اور اپنے آخری رسول حضرت محمد تاثیل کے مطابقہ معی اس طریقے کی تلقین کی تھی (۳) چنانچہ آپ نے اس منبج پرعمل کرتے ہوئے صحابہ معی اس طریقے کی تلقین کی تھی (۳) چنانچہ آپ نے اس منبج پرعمل کرتے ہوئے صحابہ بھی اس طریقے کی تلقین کی تھی (۳) چنانچہ آپ نے اس منبح پرعمل کرتے ہوئے صحابہ بھی اس طریقے کی تلقین کی تھی (۳) چنانچہ آپ نے اس منبح پرعمل کرتے ہوئے صحابہ بھی اس طریقے کی تلقین کی تھی (۳)

<sup>-</sup> الجمعة ٢:٢

۲ الاعلى ۸۷:۸۱ ـ ۱۷

٣- البقرة:١٤١:١٥١

#### T+ Y

کرام کی تربیت فر مائی اوراپی امت کوبھی تھم دیا کہ اس پھل کرتے رہنا(۱)
مسلمانوں نے د تعلیم کتاب و تھمت اور تزکیۂ جے آج کل کی اصطلاح میں
د تعلیم و تربیت 'کہا جا سکتا ہے (مسلم روایت میں اسے دعوت واصلاح، امر
بالمعروف و نہی عن المئر اور تبلیخ وغیرہ بھی کہا جا تارہا ہے ) کے فارمولے پھل کیا اور
د نیا پر غالب آگئے لیکن مید نہیں میں رہے کہ محض تعلیم و تربیت نہیں بلکہ صرف وہ تعلیم
و تربیت جو قرآن تعلیم کی محکم اساس پہنی اوراس کے مطابق ہواور علم سے مراد محض دئی علم نہیں بلکہ ہروہ علم ہے جس کی مسلم معاشرے کو ضرورت ہو۔

تو حاصل یہ کہ قرآن وسنت کی رہنمائی ہے ہے کہ آج مسلمان اگرانی بیاریوں ہے نجات چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ قرآن کیم کے آب حیات کی طرف رجوع کریں کیونکہ وہ ہمارے خالق و مالک کی طرف ہے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ ہماری بیاریوں کا علاج کرے (۲) اور زندگی گزار نے کے سید ہے اور بیچ راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرے (۲) لبذا مسلمان اگر قعر ذلت ہے باہر آنا جا ہے ہیں، اپنی ہماری رہنمائی کرے (۳) لبذا مسلمان اگر قعر ذلت ہے بدلنا چاہتے ہیں، اپنی قرآنی نسخہ ہے کہ وہ اپنی قوت سے بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآنی نسخہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم و تربیت کے نظام کوقر آن وسنت کے مطابق بدل دیں۔ ممکن ہے آپ سوچیں کہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اتنی ہڑی تبدیلی کی گئے آئے گی ؟ جناب! بات ہے کہ انسانی معاشرے میں ہرقتم کی تبدیلی و ترقی کا منبی انسان ہوتا گی (اس کے لیے آج کل ہے۔ آپ انسان کو بدل دیں تو سب کچھ بدل جائے گا (اس کے لیے آج کل ہے۔ آپ انسان کو بدل دیں تو سب کچھ بدل جائے گا (اس کے لیے آج کل ہمان معاشرے کی بنیا دی ضرورت 'انسان سازی' اور 'مسلمان سازی' ہے۔ یہ کام جب پچھ معاشرے کی بنیا دی ضرورت 'انسان سازی' اور 'مسلمان سازی' ہے۔ یہ کام جب پچھ معاشرے کی بنیا دی ضرورت 'انسان سازی' اور 'مسلمان سازی' ہے۔ یہ کام جب پچھ معاشرے کی بنیا دی ضرورت 'انسان سازی' اور 'مسلمان سازی' ہے۔ یہ کام جب پچھ معاشرے کی بنیا دی ضرورت 'انسان سازی' اور 'مسلمان سازی' ہے۔ یہ کام جب پچھ معاشرے کی بنیا دی ضرورت 'انسان سازی' اور 'مسلمان سازی' ہے۔ یہ کام جب پچھ

ا\_ القرة ۱۰۴۳،۲ لعمران ۱۰۴۳ ا

۲\_ يوس١: ۵۷

٣\_ الامراءكا:٩

حد تک بھی ہو گیاتو باقی سارے کام یہ انسان اور مسلمان خود کرلیں گے۔ ہمارے معاشرے میں آج بہت کچھ ہور ہاہے بہیں ہور ہاتو قرآن وسنت کے مطابق میر انسان سازی'اور'مسلمان سازی' کا کا منہیں ہور ہا۔لہٰذااس کے کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ سو چتے ہیں کہ پیر حکومتوں کے کرنے کا کام ہے۔ پیر سیجے ہے کہ پیر حکومتوں کے کرنے کا کام ہےاورآج ہرمسلمان حکمران کی بیر بنیا دی ذ مدداری ہے کہ وہ بیاکام کرے کیکن اگر حکمران بیاکام نہ کریں تو اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ امت کے دوسرے طبقے علماء،صوفیاء، دانش ور،صحافی،ادیب اور سیاستدان وغیرہ ہاتھ یہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ بیتو حکمرانوں کے کرنے کا کام ہے، ہمارانہیں۔ بلکہانہیں بیکام كرنے كى كوشش كرنى جا ہے، اس كے ليے منصوبہ بندى كرنى جا ہے، اس كے ليے وسائل انحضے کرنے چاہئیں اور اس کے لیے سارے پر امن ذرائع استعال کرنے چا<sup>م</sup>ئیں اور بیکام جتنا زیا دہ ہو سکے، جہاں ہو سکے، جب ہو سکے، کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا بیہمطلب بھی نہیں ہے کہ ہم دوسرے دینی اورتغییری کاموں کی نفی کررہے ہیں کہاورکوئی دینی کا منہیں کرنا جا ہے یاان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہر گزنہیں! سارے دین کام کرنے کے ہیں اوروہ کرنے جاہئیں اور وہ اہم بھی ہیں۔ہم جوبات کہدر ہے ہیں وہ بیہ ہے کہ قر آن حکیم کی رو سے بنیا دی سڑیجی ،اصل الاصول اور کرنے کا بنیا دی اور تصحیح کام'' تعلیم کتاب وحکمت اورتز کیہ'' کا ہے۔آپ جب تعلیم وتز کیے ہےافراد کی تعمیر سیرت وکردار کے ذریعے تھیجے انسان'اور تھیجے مسلمان' پیدا کرنے شروع کردیں گے تووہ ہر<sup>و</sup>تم کے دینی تقاضوں بڑمل کریں گے اور زندگی کے ہر شعبے میں کام کریں گے۔ بعض لوگ صحیح اسلامی نظام تعلیم وتربیت پر ہمار ہےاصر ار کی اہمیت کونہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو ترقی کے لیے سائنس و میکنالوجی کی ضرورت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث پڑھواورنمازیں پڑھو۔ بیکا م تو ہم پہلے بھی کررہے ہیں اوراس کے باو جود دنیا میں ذلیل وخوار ہورہیہیں؟ بات پہ ہے کہ ہمیں سائنس وٹیکنالو جی کی اہمیت ہے انکارنہیں اور نہ ہم بیہ کہہ رہے ہیں کہ سائٹنس وٹیکنالو جی میں مہارت حاصل نہ کرو ،

اس میں پیش رفت نہ کرو لیکن بیرحضرات اس برغورنہیں کرتے کہ سائنس وٹیکنالو جی میں پیش رفت کیسے ہوسکتی ہے؟ ایک اچھی سائنسی لیبارٹری کے لیے کروڑ وں ڈ الر در کار ہوتے ہیں؟ بیکہاں سے آئیں گے؟ گویا آپ کوسائنس وٹیکنالوجی میں پیش رفت کے لیے معاشی استحکام چاہیے۔معاثی استحکام کیے پیدا ہوسکتا ہے؟ اس کے لیے بنیادی ضرورت معاشرتی ہم آ جنگی اور سیاسی استحکام کی ہے؟ اور معاشرتی ہم آ جنگی اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں فکری ہم آ ہنگی ہو، اتحاد ہو، وہ قانون کی پابندی کریں، اپنی قیادت کی اطاعت کریں ،محنت کریں اور اجتماعی مفاد کے لیے ذاتی مفادات کی قربانی دیں۔اورییساری خوبیاں افرادیس اسی وفت پیدا ہوتی ہیں جب ان کا کوئی نظریۂ حیات ہو، ان کا کوئی نصب العین ہواور و ہ اس نظریے اور نصب العین سے شدیدمحبت رکھتے ہوں، اس پر پختہ یقین رکھتے ہوں اور بینظریہ اور نصب العین جس عمل کا نقاضا کرے ، و ہ دلی خوشی اور رغبت ہے و عمل کرتے ہوں \_گویا بات پھرو ہیں آ گئی کمرتر تی وعروج کے لیے بنیا دی ضرورت اس امر کی ہے کہا فرا دمعاشر ہ کا ا یک نظریئے حیات اورنصب انعین ہونا جا ہے جس سے وہ محکم طور پر وابستہ ہوں۔ یہی اور فقط یہی چیز ان کے اندروہ خوبیاں ابھار سکتی ہے جو دنیا میں اسباب کی فراہمی کے لیے ضروری ہیں بلکہ اس دنیا میں فراہمی اسباب کے لیے جومنافست اور مسابقت جاری ہے،اس میں انہیں برتر حیثیت دلاسکتی ہے اور انہیں تر تی وعروج کی طرف لے جاسکتی ہے۔ملمانوں کا تجربہ یہ ہے کہ اس چیز نے چودہ صدیاں پیشتر ان کے عروج کی بنیا دیں رکھی تھیں ۔

بیعیں و کا سال کی قوت وعظمت کی بنیادیں نبی کریم ٹاٹیٹر نے اور آپ کے تیار کردہ افراد ابو بکر وعثمان و کلی (رضوان اللہ علیهم اجمعین ) جیسے سیاستدانوں، مد بروں اور منتظموں نے اور خالدین ولید اور ابوعبیدہ (رضوان اللہ علیہا) جیسے سیدسالا روں نے منتظموں نے اور خالدین ولید اور ابوعبیدہ کی سپر طاقتیں ان کے سامنے ریت کی دیوار رکھی تھیں اور روم واریان کی اس وقت کی سپر طاقتیں ان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھیں ۔ صحابہ کرام ؓ نے بیہ تدبر، بیہ حوصلہ، بیہ استقلال، بیہ بہادری، بیہ جنگی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چالیں، بہترین گھوڑے اور اسلح کا بہترین استعال، بیسب کہاں ہے سیکھا تھا؟

یرسب نبی کریم مُنظیم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ بیا یمان کی پختگی، آخرت پر یقین اور
علل صالح کا تمر تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے آدمی کو بدلو، ایمان کی پختگی، آخرت
پر یقین اور عمل صالح کے ذریعے، جب بیتبدیلی بچے کچے اور شچے خطوط پر آئے گ تو بھر
سیاسی و معاشی استحکام، اسلحی برتری اور سائنس و نیکنالو جی کی پیش رفت ..... بیسب پچھ
ساسی و معاشی استحکام، اسلحی برتری اور سائنس و نیکنالو جی کی پیش رفت ..... بیسب پچھ
ماسلمانوں کے نتیج میں خود بخو داس طرح ظاہر ہوگا جس طرح صدر اسلام میں ہوا تھا، للذا اس کے نتیج میں خود بخو داس طرح ظاہر ہوگا جس طرح صدر اسلام میں ہوا تھا، للذا اس کے خود دیا جائے۔ بہی مسلمانوں کی قوت و ترتی کی شرکلید ہے۔ مسلم معاشرہ جب دین سے جوڑ دیا جائے۔ بہی مسلمانوں کی قوت و ترتی کی شرکلید ہے۔ مسلم معاشرہ جب برز مین بھی اپنے اللہ ہے جز جاتا ہے تو پھڑ اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے اور اس کے حکم برز مین بھی اس پر بہن برساتا برز مین بھی اس پر بہن برساتا برز مین بھی اس پر بہن برساتا ہو۔ (۱) بیاللہ کا وعد ہے اور اللہ سے بڑھ کر بچاوعدہ کی کھوئش ہو، کی اور اساسے؟ (۱) اور بیامت مسلمہ کا مملی تجرب بھی ہے لہذا اس میں شک و شیح کی گھوئش ہو، کہ نہیں گئی۔ مسلمہ کا مملی تجرب بھی ہے لہذا اس میں شک و شیح کی گھوئش ہو، کہ نہیں گئی۔ مسلمہ کا مملی تجرب بھی ہو لہذا اس میں شک و شیح کی گھوئش ہو، کہ نہیں گئی۔ مسلمہ کا مملی تجرب بھی ہو لہذا اس میں شک و شیح کی گھوئش ہو، کہ نہیں گئی۔

بلکه اگرآپ تد برکریں تو دیکھیں گے کہ یہی ساری قوموں کی کامیا بی کا نسخہ ہے۔
اہل مغرب اگرآج اپنے نظریۂ حیات پر عمل چھوڑ دیں ( یعنی سیکولرزم، جمہوریت،
سر مایہ داری پر) تو وہ بھی کمزور ہوجائیں گے، ان کی خوبیاں بھی آ ہستہ آ ہستہ ختم
ہوجائیں گی اور وہ انہی قرون مظلم میں واپس لوٹ جائیں گے جن سے نکل کروہ آج
کامیا بی کے پھریرے چارسولہرا دہے ہیں۔

ہاں!مسلمانوںاورکا فروں کی دنیاطلی اورتشخیر کا نئات میں ایک بنیاد کی فرق ہے اور بیفرق بنیادی اور جو ہری ہے۔ بیانتہائی اہم ہات ہے جے کوئی مسلمان بھول نہیں سکتا اور ندا سے بھولنی چا ہیے کہ کا فردنیا طلب کرتا ہے کہاس کا ہدف صرف دنیا ہوتی ہے

ا\_ جود ١١:٦٦

۲\_ النساء ۲۲:۸۸

اور مسلمان بھی دنیا طلب کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن اس کا آخری ہدف دنیا نہیں آخرت ہوتی ہے۔ اس کا آخری ہدف بیہ ہوتا ہے کہ اس کا خالق و مالک، اس کا رب، اس کا اللہ اس سے راضی ہوجائے۔ وہ ہر قیمت پر اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، آخرت کی کامیا بی جا آخرت کی کامیا بی جا ہانہ ملے ۔ لیکن بیاللہ بی کی مشیت ہے، آئر تا اصول ہے کہ اگر تم اس کے بن جاؤ گے تو پھر یہ دنیا بھی تمہارے مشیت ہے، اس کا اصول ہے کہ اگر تم اس کے بن جاؤ گے تو پھر یہ دنیا بھی تمہارے آگے جھک جائے گی۔

ای لیے ہم کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں ، دلائل دے کر کہتے ہیں ، جذباتی ہو کر کہتے ہیں کہ سلمان اگر دنیا میں ترتی کرنا جاہتے ہیں تو انہیں جا ہے کہ مغرب کی پیروی نہ کریں ،اسلام کی پیروی کریں \_مسلمان ،اگرمسلمان رہتے ہوئے ، بے دین مغربؔ کی پیروی کریں گے تو انہیں ترقی اور کامیا بی نہیں ملے گی ، ذلت اور رسوائی ملے گی کیوں کہاسلام اورمغرب کے اصول ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔اگرمسلمان محض دنیا کی تر تی جا ہے ہیں تو کا فر ہو کر نظام کفر کے و فا دار بن جائیں تو انہیں دنیا ملے گی اورضرور ملے گی (جیسے کہاس وقت کفار اہل مغرب کو ملی ہوئی ہے ) کیکن وہ آخرت سےمحروم ر ہیں گے۔اوراگروہ آخرت اور دنیا دونوں کی کامیا بی چاہتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ بیر کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر آخرت کے طلب گا ربن جائیں اور اس کے احکام کے مطابق دنیا کی زندگی گزاریں۔اللہ تعالی نے بیاصول قرآن حکیم میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ جومحض دنیا جا ہتا ہے، اللہ اے دنیا دیتا ہے کیکن وہ آخرت مےمحروم رہتا ہے اور جو آخرت حیا ہتا ہے تو اللہ اسے آخرت تو دیتا ہی ہے ساتھ دنیا بھی دیتا ہے (بشرطیکہ وہ اس کی شرائط پر پورااترے)۔ <sup>(۱)</sup>اس ہے بڑھ کر دلیل ایک مسلمان کے لیے کیا ہوسکتی ہے؟

پس جومسلمان دنیاوی ترقی کے لیے مغرب کی پیروی کونا گزیر کھہراتے ہیں وہ احقوں

www.KitaboSunnat.com

111

کی جنت میں بستے ہیں۔ وہ ایک بے کی اور غیر منطقی بات کہتے ہیں جوعملاً ممکن نہیں۔ یہ اجتماع ضدین ہے، آگ اور پانی کو یکجا کرنا ہے۔ ونیا میں ایسا ہوتا نہیں، ہوسکتا نہیں۔ مسلمان اگر دنیا میں ترق کرنا چا ہتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اسلام سے مخلصا نہ وابستگی اختیار کرلیں، آخرت کے طلب گارین جا کیں، ہرقتم کے کفرونفاق سے مخلصا نہ وابستگی اور آئر انہوں نے مخرب کے بے دین نظریۂ حیات اور تہذیب کی پیروی کی تو نہ دنیا سلے گی اور نہ ترت ۔ اب عقل و منطق اور دلیل کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے لیے بہت عقل کی ضرورت نہیں!



# تلخيص مباحث ونتائج بحث

ایک مسلمان کے لیے ، جب تک وہ مسلمان ہے اور مسلمان رہنا چاہتا ہے ، اس
کے سواکوئی دوسرا راستہ اور آپشن ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے اللہ کوراضی کرنا چاہے اور
اپنی خوثی ورغبت سے اللہ تعالی کے احکام پڑھمل کرے ۔ اور ہراس راستے اور عمل کو
چھوڑ د ہے جو اسے اللہ سے دور لے جانے والا ہو ، اس کے احکام کی نافر مانی پر پڑتے
ہوتا ہواور اس کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہو ۔ مسلمان جب تک اس اصول پر کار بند
ر ہے ، مضبوط اور طاقت ور ہے ، ان کی فکر اور تہلا یب ہی دنیا میں غالب وسر بلندر ہی
اور دوسر بے لوگ اور قو میں ان کا اتباع اور ان کی خوشہ چینی کرتی رہیں لیکن جب
مسلمانوں نے دینی تعلیمات پر عمل چھوڑ دیا ، دینی تقاضوں کو پورا نہ کیا تو وہ کمزور
مسلمانوں نے دینی تعلیمات پر عمل چھوڑ دیا ، دینی تقاضوں کو پورا نہ کیا تو وہ کمزور

مغربی استعادایک عرصے تک مسلمان مما لک پر قابض رہا ہے اور اب بھی اپنے سیاسی ، حربی اور معاشی تفوق کی بنا پر مسلمان معاشروں پر اثر انداز ہور ہا ہے۔اس نے ماضی میں بھی یہ کوشش کی اور اب بھی کررہا ہے کہ وہ اپنی فکر، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو مسلمانوں پر مسلط کر دے اور کیے دکھے۔اور انہیں اگر عملاً غلام نہیں رکھ سکا تو سیاسی ، حربی ، تہذیبی اور ذہنی ونظریاتی طور پر اپناغلام بنا کررکھ سکے۔

مسلمان معاشرے کے صالح عناصر کی مقد در بھر مزاحت کے باوجود شعوری اور الشعوری طور پر مغربی فکرو تہذیب کے بہت سے اثر ات مسلم معاشرے میں درآئے ہیں اور اب اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی فکری وعملی زندگی کا حصہ بن گئے ہیں اور اب بہت سے لوگوں خصوصاً نئ نسل کو ان کے اجنبی اور غیر اسلامی ہونے کا، بسا اوقات، احساس بھی نہیں ہوتا لہذا ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ ان درآ مدشدہ افکار ونظریات، رویوں اور اعمال کی نشان دہی کی جائے اور ان کا اجنبی اور غیر اسلامی ہوتا امت ب

واضح کمیاجائے۔ یہی کا م اس کتا بچے میں کیا گیا ہے اور برصغیر خصوصاً پاکتانی تناظر میں کیا گیا جا۔ کہا ہے ۔ اس سے پہلے ابتدائی مبحث میں اس صورت حال کے اسباب ومظاہر پر مختصر روشنی ڈالی گئی ہے۔

پھر ہمیں خیال آیا کہ ان در آمدی نظریات کے مطالعے کے بعد ممکن ہے کہ قاری کے ذہن میں بیسوال پیدا ہو کہ مسلمان اس غیر اسلامی فکر و تہذیب کی پیروی کی دلدل سے اگر نکلنا چاہیں تو کیسے نکلیں؟ لہذا ہمیں مناسب محسوس ہوا کہ اس سوال کا جواب بھی بر مرموقع دے دیا جائے چنا نچے ہم ہے اسے تیسر ہے بحث کا موضوع بنایا ہے۔

الله کرے ہم لوگ خصوصاً ہماری نو جوان نسل مغربی فکر و تہذیب کے سحر سے نکلے ، اسلام ہونے کی بنا پر شعوری طور پر رد کرے ، اپنی تابندہ تاریخ ، فکر اور تہذیب پراس کا عقاداور فخر بحال ہواور اسلامی فکرو تہذیب کے سید ھے اور سچر راستے پر چل کردنیاو آخرت میں کا میا بی کی منزل تک پہنچنے کا سودا پھر اس کے سر میں ساجائے ، و ماذلک علی الله بعزیز .



امت مسلمہ کی بیر فوش تعیبی ہے کہ ان کے بال عقیدہ اور تہذیب کی تعلیم پہلے بیش کی گئی اور پھرانہوں نے اس کی اساس پر ایک صحت مند نشاخت اور سالح تارن کی بنیاد والی ۔ انگل عفرب نے بیر منزم کیرترم سیکولرزم کی عظوم اور امیر بلزم پہنی شافتی اور تدری نظر اور ایک باوہ پرستانہ تنہذیب کی ٹیوا شانا جا جے ہیں اور برام خود اس اس اور بین موجود کی بین اور بین موجود کی دیکھرے ہیں۔

استعار پہندا نیزہ آبادیاتی نظام کی تین صدیوں میں اعلی مفرب نے اپنے مقبوضات میں ایک ایسا نظام تعلیم ترتیب دیا کہ جس سے فارغ ہونے والی تسلیل مروم ثاری کی حد تک تو مسلمان کہا تیں گر اپنے فکر وقتل کے دائر سے میں مغرفی اقد ارک خوگر اور رسیا بن جا تیں۔ استعاری قو توں نے دومری بنگ مظیم کے بعد ان مقبوضات کو بتدریج آزاد کیا تو زمام افتذار فرقگی ذہنیت رکھنے والے اس طبقے کے میروکی جواسی آتا تا بیان ولی فیت کی سر پہتی تین اسمالی حکومتوں پر برا تمان اور ان کے جمہ تو ٹ منا دار کی جا ہے تک نے بی مستعدد کھائی وسے ہیں۔

اسلام اور تبذیب مفرب کی مختش صدیوں ہے جادی ہے۔ اس تبذیبی اور نگافی آویزش نے عالم اسلام میں تین جہات پیدا کی ہیں۔ یعنی خوات ہے کہ اور نگافی آویزش نے عالم اسلام میں تین جہات پیدا کی ہیں۔ یعنی خوات نے موفری تبذیب کے اور مرف چنوصاحب کر داراور ہاجیت ایسے ہیں جنہوں نے کال بھیرت اور گہر اوراک کے ساتھ اس تبذیب کا استرواد کیا ہے۔ اسلام اور تبذیب مغرب کی مختش متعقبل قریب میں کیا رق افتیار کرے گی مختر مرفا کنو موزی مرفل اور کیا ہے۔ اسلام اور تبذیب مغرب کی مختش متعقبل قریب میں کیا رق افتیار کرے گی مختر مرفا کنو موزی مرفل اور ہیا ہے۔ اس کے اس باب واضح اور شخیص درست ہے گر اس تبذیبی اور نگافی گردا ہے۔ اسے مسلم کو مرفی اور نگافی گردا ہے۔ ایک مسلم بنا 5 جادی کی اور نگافی کردا ہے تا بانا ہوگا۔
مسلم بنا 5 جادی کی راوی گامزان ہونے کے لیے ہیں اسپ تقریب حیات ہے ہم آ بھی تھام تعلیم وتربیت کو تبلید کی سے ہیں۔ ہم نظریاتی تعلیم متعور اور اور تعلق اسلوب اور میں طبی ہوئی اسلوب اور میں تا ہد کی اس اس تا ہو ہوئی کا سائن تھا مائن کی سالم مصنف نے بو سمند نے بوات میں مقرب کی دلدل اور نگافی بحوال سے تھنے کا سائن کھی سائن کی مسلم مصنف نے بوات کی کہ سائن کھی اسلم بادر ہوئی تا ہم نظریاتی مقرب کی دلدل اور نگافی بحوال اور نگافی میں مقرب کی دلدل اور نگافی بحوال نے تقدیم سائن کھی مسلم میں کے درومتھا مت مسلم کے افراد کے لیے مطبی کوشش ایان شامان تھی مجان اور ویسی سے اسلم کے درومتھا مت مسلم کے افراد کے لیے مطبی کوشش ان شامان تھی مجان اور ویسی سے معرب کی اسلم کے درومتھا مت مسلم کے افراد کے لیے مطبی کوشش ان شامان تھی مجان اور قام میں ہوگی۔

پروفیسر عبد الجبارشا کر دی وائر یم جزل دو والای اعزیش اسلاک و عدی اسلام باد



2212991-2629724:0j

ISBN 969-8773-52-5



المدارك المرافع عن المدارك المرافع الم المرافع الم